

ملادي المالاديات

واكط خليفه وأنحب يم

ته واین: داکٹرطارق عزیز

بزم اقتال والهور



### سِلسله درسيات

ملخص خطبات اقبال د اکر خلیفه عب رالیکم د اکر خلیفه عب رالیکم ملخيص خطيات اقبال

### جمله عقوق محفوظ

ناشر: فراكس وجيد قريشي داعزادي من المرادي من المرادي من المرادي من المراد وجيد قريشي داعزادي من المرد ولما المرد وشيد احمد جودهوى مطبع: عسبة مديد باي المرد تيمت المن المرد وي من المرد الشاعت المن المرد المناعت المن المرد المناعت المن المرد المناعت المن المرد المناعت المن المناطباعت المناطباعث المناطباعت المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباعث المناطباع المناطب

# اسلام میں دینی تفکی اندازمدید

LANG STALL MANUAL TO

(Mary to the second second

دیبا ہے میں علام اقبال فرماتے ہیں رقران عیم یں فکر و تعتور کے مقاعے میں عمل رزیادہ زور دیاگی ہے، لیس بعض طیاتے فطر تا الیسی ہیں کہ ان کے لیے وہ دجدان عمی تنبی ہوتاجودین وایمان کی اساس ہے اور جس كى بدولت ايك اجنبى كاتنات سيم آمنكى اورگداربط بيدا بو سے۔ علادہ ازیں جریدانیان کی ترجرانشاروحوادث ادراس کے روابطو قوانین برمریح بوگئ ہے جس کی دجہ سے باطنی دحدان کی املیت کم ہوگتی ہے اور جدید تعلیم و تہذیب کا انسان احوال باطن کوشک وشبہہ ك نكاه سے دیکھنے دلكا ہے۔ محرد تصورات كى بجائے اشار وحوادث سے دالتہ فکر کامیلان خوداسلام میں موجود ہے اورمسلانوں نے اپنے کلی سے ابتداتی دوریں اس زاویہ نگاہ کوترتی دی ہے۔ یہ درست ہے كم مح اورما لع تعوف نے دومان تربے كارتقا ميں صحع تشكيل اور ہرایت سے کام بیاہے۔ لیکن لعدمیں آنے والے اور زیان حاضر کے صوفيها بالتصوفين زندكى كي عديدا فكار اورتصورات اورعصرها عنركى لفيا سے نا اشناہونے کی وجہ سے روحانیات میں کسی موتر مدایت کے لیے

ناابل ہوگئے۔ ان کے افکارواطواروا ذکار اسی زمانے کی نفیات معطابق تصح گزرگا . جدیدانان کی تعلیم د تهذیب اوراس کی نفیا ازمنه تماضيه سے بهت کچھ مختلف موگتی ہے۔ قدیم انداز کا فکر و ذکر اس کے يا اوردل المنان اوردل المنان منارع علمات دين اورصوفيه اس انداز کو ماقی رکھنے کی کوشش میں تکے ہوتے ہی جس کومرورایام تے ہے الرکردیا ہے۔ روحان بحرے دا ہے لوگ اپنے انداز فکریس کوئی مناسب تدملی پیدانہ کرسیدے، اس کے قدرتی طور پر یہ تفاضابیدا ہوگ کوعلم دین کوسا تنطف یا علیمانر انداز میں بیش کی جاتے۔ ہی نے اس تقاضے کو ان خطبات میں ایک صریک پوراکرنے کی کوشش کی ہے۔میرامقصدیہ ہے کاسلمانوں کا نرسی فلسفہ اس انمازی میں کیا جات كراسلام كى علىفيانرروايات كولمحوظ فاطرر كها عات اورانسان الكاد كے مديدافكارسے سے شوت مياكيا جاتے۔ قديم وجديد كے اس امتزاج سے فکراسلامی ایک نتی شکل اختیار کرسکتا ہے۔ موجودہ زمان اس کوشش سے ہے ہت موزوں ہے ۔ کاسیکی طبیعیات نے اپنی اساس پر ایا كرى تنقيدى نظر والى محس كانتيجريه بهوا مع ممليعيات سعيدا شدہ مادیت جوسائنس سے اصول موضوعہ کا ایک لازمی نتیجہ تھی ، رفتہ رفتة نايسر بهورسى سے - اور وہ زیانے دور نہيں كردين ودانش، نرسب و سأتنس وه مم آمنگی محسوں کرنے لگیں جو بیلے نظرسے او جمل تی ؛ بيس يريادر كمناعا مي كرفل فياند افكار اورقياس آراتي ميس كوتي قطعيت

نہیں ہوتی علم کی ترقی سے فکر کی نتی نتی را ہیں کھلیں گی جن کی بدوت میری بیش کر دہ تا دیلات سے بہتر تا دیلات کا امکان ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ فکر انسانی کے ارتقا پر نظر رکھیں اور آزادار تنقید کا اسلو قائم رکھیں۔

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T HOLL MAN PROPERTY OF THE PARTY 

## علم اور رومانى مال و ومران

ندبب، فطیفادراعل در بے کی شاعری میں یہ استفہام مشترک طور برمانا ہے کرجس کا تنات میں ہم رہتے ہیں اس کی صنعت اور ساخت کیا ہے ؟ اسس تغیر بذیر عالم میں کوئی تابت عنفر بھی ہے ؟ انسان کا اس میں کیا مقام ہے اور اس مقام سے لحاظ سے اس کا کر دارکیا ہونا چا ہیے ؟ سین سوالات سے اشتراک كے باوج درين ، شعر اور فلف بين اسلوب فكرد تا تركا فرق ہے۔ شاعرانه الهام ایک انفرادی انداز دکھتا ہے، اس میں تشیہ وتمثیل اور ابہام یا یاجاتا ہے۔ دین کی اعلیٰ صورتیں شعربیت سے بالا ترہوئی ہیں۔ دین کا قدم الفرادیت سے احماعیت کی طرف اُنھن ہے۔ روحان تحربہ وجودعینی یا حقیقت کی کی طلب میں السانى عدود سے شجاوز كرنے كاميلان د كھتا ہے ؟ اس كا تقا منايہ ہوتا ہے كم ستى مطلق كابراه راست مشابده حاصل مو-اب سوال يربيد ابوتاب كر فليف كاعقلي أور الشدلالي اسلوب كمال مك دين يرقابل اطلاق مع ؟ فلفه أزادار عقلي عبسس و تحقیق کانام ہے ، وہ سنداور تقلید کو شبری نظرسے دیجھتا ہے۔ فکرانیانی اور عقائددین میں بہت سی باتوں کو بے تنقید و تحقیق متمات میں داخل کرلیا جاتا

ہے۔ فلسفران سلمات ومفروضات کی تنہ کو پہنے کی کوششش کرتا ہے اور بعض اوقات وہ اس ازادانہ تنقیدیں اس نتیج بر سختاہے کوعقل میں براستمرد بى تىنى كرماست وجود كا ادراك ماصل كرسك - اس كے بعكس دين كي اساك ایمان پر ہے اور ایمان عقل کی راہماتی سے متعنی ہوتا ہے۔ اس کی شال بعض برندوں کی برواز ہے جو خرداورات دلال کی رہنماتی سے کے اینارات بھی جانتے ہیں ادرائی منزل پر بنے جاتے ہیں۔ بقول عارف رومی خردایمان اور قلب ى رسزنى كرتى ہے اوران كو باطن كے لوشيرہ خزانول يك يستحف يس مزاحم ہوتی ہے۔ اس سے باوج دیر منیں کہ سکتے کمایان محض جذیے اور تا تر کامرادف ہے۔ ایمان کے اندرایک انداز کی عقل اور علم جی معتر ہے متعلین اور صوفیہ کی بیکارسے یہ بتہ جاتا ہے کوعقلی تصور جی ایمان سے اندر ایک زندہ اور پاتدار عنصر التال زانه حال سے ایک بالغ نظر انگری فلسفی و ہاتط ہیڈ كاحوالددية بي كرمذبب ين عقائد كاجوبهلو ب وه كلى صداقتول كايك نظام ہے جن کا غیرمہم اور بین ادراک اورلیتین سیرت وکرداری تشکیل میں موتز تابت ہوتا ہے۔ اگرانسان کی ظاہری اور یاطنی زندگی کی تفکیل اور ہدایت ان صدافتو يرمنحصرب توبدلازم آنا ہے كدان كے ليمشكم بنوت ميا كيے جاتيل -سائنس مے عقاتد کے مقابلے میں ندہب سے عقاتد سے لیے ثبوت میا کرنازیا دہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کر دارے کے اگر لیتن کی بنیاد استوار نہوتو علی زندگی متربدل موجاتى سے استنس يا طبيعيات ما بعد الطبيعيات يا البات كو نظانداز كرسكتى ہے اور زائة حال ميں ناتقيس كى يہى روش رہى ہے۔ مذہب كے ليے زندگی کی ماہیت سے کنارہ کشی مکن تہیں۔ اجوال جیات کے تضاد اور مخالف نما قوتوں میں ہم آ منگی کی تلاش مذہب کا خاص وظیفہ ہے ۔ کشرت میں وحدت اور

تنى لف بس توافق كو دھونگر ناعقيدىك كالھى تقاضا ہے ، اس ليے جن زمانوں مي زب كا خدر إسه ، انهيس زا نول يس انسانول في دين كوعقيدت كي بنا بم استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام اور عیساتیت دونوں کی تاریخ بی اکابر فلاسفہ صوفیہ کے دوش بدوش یا تے جاتے ہیں ؛ میکن باوجوداس کے وین خلیفے کی فوقیت کونسلیم نہیں کرتا۔ فلسفے کو بے نسک پرحق حاصل سہے کروہ دین برایک منتیدی نظر داسه اور ازادامه طور پر اس کو پر سکھے میکن دین محض استدلا ی بدادار نهیں اور این اور این استرال کی حکومت اسیم نهیں کرسکیا. ندمه کا تعلق زندگی یا تغس سے کسی ایک مہلو سے نہیں۔ دین که خالی فکر کا نام ہے اور نه تا از یاعمل کانام ، وه انسان کی کلی حقیقت اور بوری شخصیت برها وی سهد جس میں فکرو تا تروعمل بیک و منت موجود ہیں ؛ لهذا فلسفے سے لیے لاز می ہے کرا ندار د منی اور ماہیت عقائد کوجا ہے ہوتے وہ فرمہب کی مرکزی جیست کو سیم كرے اس بات كوفرض كر لینا بھى لازمى نبيس كرروها فى وعدان يافكريس كوتى بنيا دى نفاديانا قابل عبور فليج سهد عقل ادروجدان دونوں كا ماغذ ابك ہے، فرق مرف یہ ہے کم عقل مظاہر حیات کے اجر اکا استقراکر تی ہے ؛ ایک وقت يس بستى كسى ايك شعه كمسى ايك جروبراس كى نظر بول ہے، منگر دعبران کا را بطرحقیقت کلی سے ہوتا ہے عقل اور وجدان ایک دوسر<u>نے</u> ی تعمیل کرتے ہیں۔ ایک کا تعنق حقیقت سے زانی پہلو سے ہے اور دوسرے کااس لازانی ،سرمدی اور ابدی میلوسے عفل قدم به قدم سفر کرتے ہوستے منز ك طرف برط هتى سائد ، ليكن ومبران كم يك تمام حقيقت ، حقيقت حاضره موتى مهد ملامه اقبال برگ ب سے اتفاق کرتے ہوتے کہتے ہیں کہ وجدان ایک وہی تر اور بلند ترعقل ہی کانام سے ۔

اسلام كى عظى تاسبس كوتى بعدى بيدادار نهيس ،خود نبى كريم رصى التّرعليم وسلم) کے باں ماہیت اشیار کوجانے کی خواہش یا تی جاتی ہے اور قرآن حکم میں استدلال ہی موجود ہے اورعقل کو استعمال کرنے اور مشاہرہ کا تنان سے اس سے خالتی توہی ان کی مفترین کی ہے۔ مسلمانوں میں صوفی اور غیرصوفی مفترین نے جو کام کیا وہ سی اول کی آفا فن کا ایک سبت آموز باب ہے۔ انھوں نے ایک مربوط نظام کی تعمیر کی کوشسش کی ۔ ان می حقیقت کی تلاش کاجذبه یا یاجا اے سین تعمیر اللیات کی یہ قابل قدر مساعی خاص حدود کے اندر محدود رہی کیوں کر فكى وسعت جى نرمانے سے تفاضول سے متناسب ہوتى ہے۔ ان كواكر بہنر زمانه ملنا توان کی کوششیس زیاده بار اورمبونیس مسلمالوں کی علمی زندگی میں یونانی فلسفه بهت کچے دخیل ہو گیا ۔ یونانی علوم دفنون کی افا دمیت سے انکار مہیں بوساتا . اس کی ہدولت مسلمانوں کے افکار میں بہت وسعیت اور نروت ہید ابوٹی میکن علم کلام کے بہت سے مداسب پر نظر ڈاسنے سے انسان اس سے برمہنی ہے كرايونا في فليف ك اثر في مسكلين كي قرآني لعيرت كوضرد مينجايا - قرأن مسلمان كو الفنس دا فاق دونوں سے مطالعے کی تلقین کرتا ہے۔ ادر تاکید کرتا ہے کہ جما دات د نبا مات ، بنجوم وشمس و قمرسب برگهری نظر دالو ؟ نیکن یون نی نصفے کا برط اامام متقرا كتاسي كرانسان ك ليے نقط انسانى زندگى كامطالعه كانى سے - قران توشهدكى مکھی کو وگ الهیٰ سے ہدایت یا فیہ قرار دیتا ہے اور اس کے ہیرت انگیز اعمال يرغوركونا اين كى تقويت كاموجب بتايا بع -سقراط كامقتدرشاكرد افلاطون عالم محسوس كو نظر حقارت سے دیجھااور اعیان تابت كى تلاش میں اس سے روگردانی كى بدايت كرنا سهد و قرأن حواس انساني (سمع وبصر) كوخداكي لعمت اور ذرايعة علم قراردی ہے۔ حواس سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ بھی حقیقت ہی کے کسی بہلو

کاعلم ہے۔ ان ان ا ہنے واس کے استعمال کے لیے بھی ازروت قرآن فداک سے بنے واب دہ ہوگا۔ یونا نی الیات کی یہ تعلیم کر فقط غیر مرتی حقائق کو حقائق ہم کھا جاتے اور معوسات کو دھوکا اور فریب خیال کیا جاتے ، مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی مسلط ہوگئی اور اغوں نے قرآن کو حکمت یونا نی کی نظر سے دیجھنا نشروع کیا۔ ان کو کو تی دوصد لوں کے بعد کسی قدر احساس پیدا ہوا کہ روح قرآنی حکمت یونا نی سے انگ اور اس کے معالف ہے۔ علامہ اقبال کی راتے ہے کرلونا نی خطنے کے مسلمان شروع کیا ہوں کے رہی نی سے معامل کی راتے ہے کرلونا نی خطنے کے مسلمان شروع کی تعالم کی تو تا ہوگئی اور اس کے معالف ہے۔ ابن رشد فی رہی نے رہی کی بھراس کو نقصال بہنچا یا ہے۔ ابن رشد فی رہی تا تر می کی اور استدالی چیز بنا کر محرد تصورات اس بارے میں اس نے عیسوی عقائد کی جو تا تید کی ، وہ قابل قدر ہے ۔ اس سے مقابلے میں محترز لہ نے اسلامی تعلیم کو محف شطقی اور استدلالی چیز بنا کر محرد تصورات مقابلے میں محترز لہ نے اس کو خون شطقی اور استدلالی چیز بنا کر محرد تصورات مقابلے نظام بنا دیا اور اس حقیقت سے بے خرد ہے کہ علم طبیعی ہویا دینی ، تجربہ عالم ایک نظام بنا دیا اور اس حقیقت سے بے خرد ہے کہ علم طبیعی ہویا دینی ، تجربہ عالم ایک نظام بنا دیا اور اس حقیقت سے بے خرد ہے کہ علم طبیعی ہویا دینی ، تجربہ علی موالات سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

منطقی عقیات کے اہدام میں اہم غزالی نے کچھ ولیا ہی کام کیا جوصد اور بعد مشہور المانوی فلسنی کاف نے سرانجام دیا۔ جرمنی میں عقابت بیسے نہہ ب کو کایت میں کھولی ہوتی، بین بہت جلداس نے محسوس کیا کہ نہ ہی عقابتہ محض منطق سے استوار نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی عقابد سے کنارہ کشی کا مین نیجہ ہوا کہ محض منطق سے استوار نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی عقابد سے کنارہ کشی کا مین نیجہ ہوا کہ محض افادی اخلاقیات رہ گیتی اور دین ولینین ساقط ہو گئے ہے۔ نہیں عقلیت نے یہ تیز میمی کار واتی کی تھی کا نے اس کی عمارت کو کھنڈر بنا دیا۔ کانٹ سے متعلق یہ فتوی کی کر دو اول میں فرق یہ ہے کہ کا نظ تو یہ کہ کہ تو کہ دو نول میں فرق یہ ہے کہ کا نظ تو یہ کہ کہ نے بھی رک گیا کہ اشد لالی عقل سے فداکی ہیں کر ونول میں فرق یہ ہے کہ کا نظ تو یہ کہ کہ کہ کے لیے دک گیا کہ اشد لالی عقل سے فداکی ہیں کا بھوت نہیں مل سکتا ، کا نظ سے لیے

كونى اور راسته نبيس تها، مگر غرالى نے صوفیا مذ وجدان اور تبحر ہے ہیں بناه لی اور ندبب سے لیے عقلیت سے ہے کر ایک اساس ڈھونڈلی اور اس طرح مدمہب كوساتنس اور ما بعدالطبيعيات دونول سے آزادكر دیا۔ روحانى تجرب مي غزالي يرايك لامحدود مستى مطلق كالأنكساف موالوريد لفين بييرا مواكر عقل ايك محدود اوربے نتیجہ چیز ہے اس نے عقل اور وجدان سے درمیان ایک حتر فاصل فائم کم دی ؛ لیکن عادمه اقبال کے زدیک امام غزالی کاید زاویة نگاه درست نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کوعقل اور وعدان میں کون اساسی تصاد منیں ۔ یہ درست سے کمنطق عقل بجزید کرتے ہوتے وجود کی وحدت کو سرطے مکولے کردیتی ہے اورجو کلیات وہ قائم کرتی ہے وہ بھی حقیقت اشاء سے مطابق نہیں ہو نے سکن عقل می وسوت اورگهرانیول میں اس مستی لا محدود کا تصور قاتم کرسکتی ہے جو تمام موجو دات میں حاری وساری ہے اور اس نتنجے میر بہنے سکتی ہے کرمسنی لا محدود کے تدریجی ظہور میں محدود تصورات سی شہودیا ارتفارے مرارج ہیں۔ فکر بھی کوتی ساکن چیز نہیں اس کے اندر حرکت ہے۔ فکر کے اندر جی اسی طرح ' لامتنا ہی المفتر ہے جس طرح الدر إورا درخت مكنون ہوتا ہے۔ فكر كے اندر سے المن كليت ہے جو مرور زمان میں بتدریج طا ہر ہوتی ہے ۔ ادراک ادراحیاس کا کوئی جن کل سے بے تعلق ہوکر اور می طرح فا بل فہم مہیں ہوسکتا عقل کی کلیت میں تمام مظامر حیات بطور ما فی الفمیرمفمر میں۔ قرآن نے اسی کو لوح محفوظ کھا ہے جس کے اندرعكم كے تمام امكانات بطورايك حقيقت حاضرو كے موجود ہي ، ليكن معرض سمود میں سیکے لعدد سے اسے میں ۔ لا محدود سے را بطرفکر کی ذات میں موجود ہے، لا محدود مغر سے ابغیر فکر کا امکان ہی منیں۔ امام غزالی اور کانٹ دولوں سے يه مقيقت اوجهل رسي رعل تفكر بين فكر ايني محدوديت برغالب أكر اس سي

گرز جاتا ہے۔ خارجی فطرت میں اٹیار وحوادث ایک دوسر سے سے فارج معلوم ہوتے ہیں لیکن تعقل میں فکر انفرادیت اور محدودیت کے زندان کی دلوار بھاندجا ما ہے۔ فہرکی ہم گیری سے کا تنات کا کوئی بہلو ضارج نہیں ہے۔

اس کے بعد علامہ ا قبال تا ریح اسلام سے اس افسوس ناک بہدو کا ذکر کرتے میں کہ تعریباً یا بی سورس سے مسلم نول کی علمی ترقی رکی ہوتی ہے علم سے کھاظ سے ابھی سے اسلمان ازمنہ مننوسط می میں زندگی بسر کررہ اسے اور اس سے علمار اور جامیان دین اس حقیقت سے ابھی طرح آشنا نہیں ہوتے کہ از امر وگر گونہ آنیں نهاد ، - ازمنة متوسط میں مسلمانوں کی فقرہ البیّات اور دینیات سے ندان ايك خاص صديك يمنعن سے بعرجامددساكن بوسكة اور لعديس أن واسك وہیں نکیریں بریط رہے ہیں۔ جب سے سفیان رکے ہوتے ہی اسی وقت سے اہلِ مغرب علوم وفنون کومسلل آگے برط هار ہے ہیں۔ اس کا لازمی بلیجریم ہوا کرمسلمانوں میں ذوق علمی ریکھنے والاطبقہ مغرب کی علمی دنیا کی طرف بر<del>لے صف</del>ے كى كوسسش كور با بهے - علامه فرائے بي كر بين اس ميلان كافير مقدم كرتا بول کیوں کر طبیعی اور شجربی علوم کی نرقی خو د اسلام کا منش او رمسی نول کا خاصا نضابیر مسلمانوں كا درنته ادر ان كا اپنا كم شده مال بسے مغرب نے جديد تهذيب كا جراغ مسى نوں ہى كے ديے سے رونش كيا ہے۔ اسى خيال كوعلام اقبال نے بلادِاسلام

کی نظم میں ان اشعاریں اداکیا ہے ؟

بچھ کے شمع ملت بیمنا پرلٹاں کر گئی
اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی
دور گردوں میں نمونے سیکرادں تہذیب کے
بیل سے بیکلے مادر ایام کی آغوش سے۔
بیل سے بیکلے مادر ایام کی آغوش سے۔

علوم دفنون فلسعة اورساننس بين مسلمان مغرب سي بهت ينجي ره كت ہیں۔ یہ کہنا غلط ہو گائر یہ محض ما دی ترقی ہے اور مسان نون کی روحانیت کا تفوق ایمی تک قاتم ہے۔ قرآن مادی اور غیر مادی کی تقییم کا قاتل نہیں یسجیر فطرت ادم كى صفيت ، اس كا وطيعة مرحيات اور اس كامقصود زندگى ہے لينجير فطرت سدمغرب نے غیرمعولی قوت عاصل کرلی ہے رجن قوموں نے اس بی حصر نہیں میا ده مغلوب اور کمز در بوگتی میں ۔ علوم وفنون کی ترقی اورلسنیر فطرت سے زندگی معتماق نق زاویر است نگاه بیدار دیلے ہیں مسائل حیات کی صورت بدل گئی ہے۔ تدیم تھے وات کو نتے سانچوں ہیں ڈھالنا لازمی ہوگی ہے۔ انسان کی معلومات ہیں ہے حداضا فرہو گیا ہے اور تروت افکار کی رفتنی میں ہرعقیدے ے کے نتے اسرلالی استحکام کی غرورت ہے۔ اس ترقی سے بہنو رین سے متصادم ہوتے ہیں۔ اشتراکیت نے مادی ترقی کو الحاد کے ساتھ والستہ كرايا بصحالان كرالحاد كے ساتھ اس كاكوتى لازمى رشة منيس ـ وسط ايشاكى مسلمان قویس اس العادی اشتراکیت کی لیسط میں آگئی ہیں۔ اس خطرے كامقابدكرنے سے ليے مسلى نول كوا بينے عقائر اور اپنے نظرية جيات وكاتنات ير نية سرے سے نا قدام نظر النے كى ضرورت لاحق ہوگئى ہے ۔ اگر اسلام ان و توں کو اپنانہ سکا تو اہل فکر سے لیے اس کے حقالی بھی فرسودہ بوجاتیں گے۔ آین اطالین سے نظریہ اضافیت اور میدید فلسفے نے زبان دمکان اور علبت و معلول کے تصورات بدل ڈ اے ہیں علم اور عقلیت کے معنی بدل کے ہیں۔ ماہیت علم اور روحانی وجدان کا از سرنوجا ترزہ لینے کی خرورت ہے۔ تران علم كا مقصد فدا اوركاتنات سے انسان كرا بطے كا ايك گراشور ببداكرنا ہے، قرآن كا نظرية جات حكما ، مغرب سے يا جي كول فرسوده جيز

نهیں۔ گوتے جیسا حکیم مالغ نظرا پینے ندیم ایکرمن سے گفتگو کرتے ہوتے کتاہے ریاتدیم به ناکام نهیں رہ سکتی ، کوتی نظام فی اور کوتی انسان اس سے آگے نہیں بحل سكتا - اسلام كالصل متله دين اور دنيا ، نرمبي عقا تداور تهنديب وتمدل كا را بطر واضح كرنا عمار ان دو قوتول بين كهين تصادم نظراً ما سيد اوركهين تجاذب عي تبت سے سامنے بھی ميهی متر تھا ؛ حضرت مسيح (عليم السلام) نے اس حقيقت كومنكشف كياكر روحاني دنيا غارجي توتوك سيع أزاد بوكرسى ايني ايك مستقل حيثيت رحتی ہے۔ اسلام اس بھیرت سے لوری طرح ہم آسٹک ہے ، میکن وہ اس کی تكيل اس مزيد صداقت سي كرنا سي ممالم روحانى عالم مادى سي بي تعلق مني الفس وأفاق ايك مى حقيقت ك دويها بي -ظامر كى دنيا كا ايك باطن سم اور باطن کی دنیا کا ایک ظامر بج محبول که خداج حقیقت وجود ہے وہ ظامر بھی ہے اور باطن بھی۔ فارجی تو تیس بھی روحانی علم ہی سے مطام سر ہیں۔ خارج سے بے لعلقى رسانيت كى طرف سے جاتى سے .عيماتيت نے جول مخواہ خارج و باطن اورروح و ماوہ میں تضاربیداکر رہا۔ اسلام نے یہ نظریہ حیات بیش کی کران میں کوئی اساسی تفاد مہیں ہے۔ ایک کودوسے سے معاونت حاصل ہوتی ہے اور ن مروباطن کی تفرنتی سے دولوں میں نقص بید است اور زندگی کامم کیسر ارتقارك بما ماسي . ازروت قرآن يركاتنات كول بيمقصد كميل بنيس سهد اس كامرشعبه كسى صداقت كامظهر سے ليكن اكسر لوگ اس سے نا آشنا رہے ہيں۔ ارض وافلاک کی آفرمنیش اور شب وروز کا بیچے لید دیگر سے آنا سمجھنے والوں سے سلے ایات اللی ہیں اور دین کی حقیقت کو مستھے والے اوراس سے مطابق زندگی بسركم نے دائے وہى لوگ ميں جو أعقة بعقة اور مهلور ليل موت ، عدايد فظر جمات ہوتے ، زمین و اسمان کی خلقت پر غور و مکرکہ تے رہتے ہیں اور انسس

حقیت کودومرات رہتے ہیں کہ اے مالک وخالق یہ ، ٹی ایک مقصد خنر سے اوراس میں کو بی جیز لیوں می سے کار دعبت مہیں ہے۔ قران یہ سے کعلیم دیتا ہے كركاتنات بين غداكي خلاقي برستورجاري ہے ۔ غدا اپني خلقت ، ما اپني مرضيٰ سم اضافه كرتاب كائنات مين اشياء و وادث مسلسل عدم سے وجود اللہ تے رہتے بی ، دن اور رات کی طرح زندگی اور موت نبض وجود کا زیروبم بین ۔ غدا کا منکرکت ہے کہ خدا مہیں بلکہ دہر خالتی اور یا عث تغیر والقلاب ہے۔ اس سے جواب میں نبی کریم ( صلی السرعلیم وسلم) کی حدیث فدسی ہے کزخداکت ہے کہ دہر کو برا امراک كيون كرجے دہر كيتے ہيں (وه) ميں خور ہوں ۔ زمان و مكان كالامتناہى عالم اہل ہمت و حکمت کے لیے قابلِ نسخیر ہے۔ انسان کو وہ صلاحیس ودلیست کی گئی ہیں كه وه ان كواتھى طرح سبھنے اور بىكارلانے سے غيرمعمولى قوت حاصل كرسكتا ہے اوران کو نظرا نداز کرنے سے اسفل السافلین کے قعر مذلت میں گرسکتا ہے۔ خدا نے انسان کو ان قوتوں کا ابن بنایا ہے جو زمین واسمان میں کسی اور مخلوق کو عطامنیس کی گئیں ؛ لیکن یہ امانت غیرمولی ذمہ داری سجی عاتد کرتی ہے۔ اس ا ما نت میں خیانت النیان کوظلوم وجهول بنا دیتی ہے۔ ازرو تے قرأن النیان کی مستی کی ابتدا یہ تو ہے لیکن اس کی انتها نہیں۔ وہ ایمان وعمل سے مہتی کا ایک متن اورابری عضربن سکت ہے اور سس سعی کال سے اپنے ایس کو لازوال بنا سكت ہے ۔ وہ كردو بيش كى قوتوں كو السي ختاصر كے مطالق دھال سكت سے اور مزائمت سے اس کے کودار میں مزید فوتیں بیدا۔ بہوتی ہیں اوراس کے باطن سے غيرمعولى صلاحيتيں ابحرتی ہیں۔ بغلام رانسانی زندگی عجز اور معیبت سے ابریز معوم ہوتی ہے لیکن اگر اسے اپنی حقیقت کاعرفان حاصل ہوتوروح ال فی سے زیادہ کوئی چنر مذاتوی ہے اور رزا دہ جمل کا تناست کے قلب میں فررم ظہور

ارتقاہے ادرانسان کی تقدیمہ یہ ہے کہ وہ اس سے بہرہ اندوز ہوا ورکبھی اس سے توانق بید اکرے اور کبھی اس قوت کوا پنے مقاصد کے مطابق ڈھا سے۔ انسان کی ارتقاق کوششوں میں خدا اس کا معاون ہوتا ہے بشرطیکہ ہمت اور انقاب ک ابتدار انسان کی طرف سے ہو۔ قرآن کی واضح تعلیم میسی ہے کرفدا ان بول کی عالت منهی بدت جب یک وه چها بینے اندرالفلاب مزید اکریں اگرسعی انقلاب دارتقامهٔ مهوتوانسان کی چیتیت جمادات کی سی ره جاتی ہے۔ تى م زقى كا ماراس بدسے كرانسان اسف ماحولسے (خواه وه ما دى ہويا غير مادى) ازردت علم صحح را بطرف تم كرك مصى ادراك ادرعفل جعصوسات مين منظم تلاش ا کرتی ہے یا ان کومنظم کرلی ہے ، علم کے و خر ہیں - قرآن کریم کت ہے کہ آ دم (علیہ السلام) کو جو اشیار کا علم عطا کیا گیا ، اس کی ببرولت اس کو ملا تک بیر فوقیت عاصل ہوتی ۔جس سے معنی یہ بیس کر کا تنات کی ناظم قولیں علم اشیا سے مطبع اور انان کے سامنے سربسجود ہوتی ہیں۔ قرآن تمام مظاہر فطرت کو آیات المنی قرار دیتا ہے؛ اسی علم سے عرفان مین بید ابتا ہے ادر قوت تسخیر بھی عاصل ہوتی ہے۔ اہل بھیرت اور اہل علم کے لیے فارجی اور باطنی فطرت ہی حقیقت رسی كا ذرايع بي - تمام كا تنات كوايات الهي قرار ديناا درضيع وشام اس بيرغوركرك كواصل دين إورعين عبادت مجمنا قرآنى تعليم كى ايب التيازى شان بعية قرأن السان کوسر بی حق کت کی طرف لا تا ہے اور عالم غیب سے عالم شہا دن کی طرف رہنمائی کراہے۔ تم م فران مطالع فطرت اور من بره موجودات کی ترغیب سے بریز ہے۔ یہی وجہ سے کراسلام اور طبیعی علوم میں کہی تصادم مہیں ہوسک ۔ قرآن عالم محسوسات كومايا با فربيب إدراك قرار نهيس دينا اور مادى عالم كو دسيل سم كاراس سے روگر دانی کی تلقین مہیں کر ہا۔ اسلام سے قبل کے اکثر فدام یہ نے عالم

روحانی اوری کم مادی میں ایک نا قابل عبور خلیج حائل کردی تقی۔ ان دونوں عالمو
کو ایک ہمی ہم گیر حقیقت سے دو بہلو قرار دینا اسلام کا ایک ذبر دست
اصلاحی کارنا مرتھا۔ اہل اور پ بڑی شکل اور غیر جانب دار تحقیق سے بعداب اسس
کے قابل ہوگے ہیں کہ سائنس کی ابتدا مسلمانوں نے کی یہ نایو نا نی خلی سے مال مادی عالم کوتی قابل غور چیز تھا اور مندر رہانی فراہب اس کو ق بل اعتن جمھے تھے
مادی عالم کوتی قابل غور چیز تھا اور مندر رہانی فراہب اس کو ق بل اعتن جمھے تھے
اسلام اس قدیم فلیف اور ان قدیم ادیان سے خلاف ایک کامیاب بنا دت تھا۔
تجرب اور مشاہرے سے قوانین فطرت کی جبتی قرآن سنت اللہ کہنا ہے ،
ازروت اسلام جرز و دین اور جرز وعباد سے ۔ قرآن نے کہ کم ضداسے قوانین فطری میں در اسلام اس کے کہ کم ضداسے قوانین

#### " لوتبديل لختى الله "

اور تیمل انساینت میں حارج ہوئیں کہ امہوں نے باطن ظاہر سے انگ کرے تمام تر توجه باطن برمبنددل بركر دى - جن فلسفول ميں په نظرية حيات تھا وہ بھی يك طرفه بون ك وجرسے زندگى كى كوتى تسلى بخش تعبير مركسكے . البے اويال دو فلسفول بركول يانيدار تهذريب فائم نهبس بوسكتى وازروت قراك مقالق كاعلم مخلف راستول سے حاصل ہوتا ہے بحسی ادراک اوراعقل سے اس کی تاویل ایک اہم راستر ہے۔ یہاں علم محسوسات اور معقولات سے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذرلیہ بالواسطہ ہے۔ اس سے علادہ لفس ان ٹی پرحقیقت حیاست براہ راست بھی منكشف بهوكى سبع - قران مين مطالعة فطرت كاحواله اس حقيقت كونسيم كرن ے کے جے کہ انسان کا غارجی فطرت سے بھی ایک قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ اس را بلطے کا قهم انسان کواس تا بل بنا دیتا ہے کروہ فطرت می قوتوں سے استفادہ كرسكے . ما دى تو تول برغلبه هاصل كرنا في نفسه مقصور منهيل راس كى عرض يه سے كم السان روحانی زندگی سے مقصد اشرف بے حصول میں ترقی کا قدم اٹھا سکے۔ قرآن ایک ہی ایت میں سمع د بصرے ساتھ نوادلینی دل کو تھی ذرایعة معرفت قرار دیتا ہے بقول ردی آنتاب حقیقت کی کرنیں براہِ راست دل برر تی ہیں اور دل ان سے غذاحاصل كرتا ہے۔ ازروت قرآن دل اشدلال منبى كرتا بلكه ديجتا ہے۔ اسس روایت میں حواس جسمانی کو کوتی دغل نہیں ہوتا۔ یہ باطنی اُنکھر جو کھے دیکھتی ہے ، وہ ظاہری انکھوں سے دیکھی ہوتی اشیا سے کم قابل اعتبار نہیں۔ اس کی حقیقت محسوسات سے کم ترمنیں ۔ اس کی کو تی معقول وجہ منیں کر حواس ظاہری کی شہاد كوكاشف حقيقت ليين كياجات ادردل كربراه راست وجدان كوب اصل قرار دیاجاتے۔ سین صرح محسوسات بر انسان تنقیدی نظر داتیا ہے اور اصلیت كودهوك سيمالك كرتاسيه اسي طرح مذهبي كشف دوجدان برتهي سقيدي نظرال سکتے ہیں۔ جنانجے رسول کریم (صلی الشرعلیہ وسلم) نے ابن صیاد کی غیر معولہ نفسی کی غیات کا افتحان کرنے کی کوششش کی ۔ علامه اقبال فرائے ہیں کہ صحابہ مسول کریم (صلی الشرعلیہ وسلم) کا دراجد کے محد نین نے رسول کریم (صلی الشرعلیہ وسلم) کے اس عمل کی بوری اہمیت کا اندازہ نہیں کیا اور ابنے خیالات کے سابق اس کی تاویل کی ۔ فقیقت یمیں رسول الشراصلی الشرعلیہ وسلم) نے ایک شال تو م کی ترفیر معمولی نعنسی کی فیات کا ابغوراستان کرنا جا ہیں ۔ بول کہ سکتے ہیں مرزا نہ حال کی سائیکیکل رایہ رخ اسی پرعمل کر رہی ہے۔

خسبی دجدان کے ذریاحے سے کشف حقیقت لوغ انسان کا ایک دسیع تجرب معے۔ مختلف اقوام دمل میں خاص خاص افراد نے جو کچھ محسوس کیا اور راستی سے بیال: كيا، اس كوفض فريب شوركه كرنظرانداز منيس كريسے - ندمب و تهذيب كے ادنی مدارج سے سے مربلند ترین مدارج یک پرتجرب انسانوں کوسکسل اپنی حقیقت كالقين دلانا چلاآيا ہے۔مسمانوں كى علمى تاريخ ميں غالبًا سب سے يہلے ابن خلدون نے ایلے بچر بات پر تنقیری نظر دالی ہے اوراس لحاظ سے رسول کریم (صلی الترطلیہ وسلم) کی شال کی بیروی کی ہے۔اسلامیات کامشہورمتشرق میکلڈونلڈ ابن فلدون كى اس تحقیق سے تعلق كتا ہے كراس كي فقيق كا اندازہ زمانہ حال كے مشہور ماہر نفیات ولیم جیمزے مانل ہے جس نے مذہبی وعبدان کی انواع سے تجزیر کی ایک قابل قدر کوشش کی اور ایک مبسوط کتاب بی ان تجربابت بر ایک جکمانه نظر والی یا اتھی پر تھیتی اسپنے ابتداتی مراحل ہیں ہے ۔ اس خطبے بی ترح و بسط محسا تھ اس برمحن نہیں ہوسکتی مین مختصراً یہ کہ سکتے ہیں کہ ندہسی وعدان کی امتیازی خصوصیات کی ہیں ا

اولايه كرية جربه ايك براه داست بلاواسطر تجربه بهونا ب ايك لحاظ سے

محسوشات كالبحربه جمي ايك براه راست مى تجربه بدلين محسوسات كالبحربه عالم مظام کا تجربہ ہے اور مرسی تحریے کا معرومن خود خدا ہے۔ غد اکابرا وراست تحرب ر محد منبات سعم ہوتا ہے اور رامعقولات سعے ۔ خدا کی مستی کے علم کے کے فرمبی وحدان ہی کاشف حقیقت ہے۔ جس طرح ظاہر کی آنکھ براہ راست اتیار کو دیجھتی ہے اسی طرح باطن کی انکھ خدا کو دیکھنی ہے۔ دوسری خصوصیت اس بخربے کی ہے ہے کہ اس کے اندر کلیت یا تی جاتی ہے ۔ محسوسات اورمعقولات میں مختلف میلواوراجر ابهوتے ہیں۔شعورِ انسانی اجزا۔ کومنتخب کرتا اور ان ہی لیط بیداکرتا ہے ؛ میکن خدا کی ذات کا مذہبی وجدان ایک ناق بل گفتیم و تجزیہ وعدت ہوتا ہے جس میں نفس ادراس مے معروض کی گفریق ولقسم نہیں یاتی جاتی۔ تيسرى بات اس تحرب يربو آب كراس بي ايك محيط كل لفس كاشود ہونا ہے اور اس حالت میں عارضی طور برمسوس کرنے والے کی انفرادی شخصیت مغلوب ومفقود موجاتى سبن الركوئى إوسيقط كريدليتين سكس ببيرا موتا سب كرمحسوس كرف والعلمعروض ايك نفس فيطب ، اس كا ايك سرسرى جواب يه م سكتاب كرسم الين معولى تحرب بين ايك دوسرك كولفوس محصة بين حالان كم ئوتى كفن كسى دوسرك فنس كا براه راست تحربه نهيس كرسكتا - هم ايك دوسرك کی جس فی حرکات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دوسرے جی ہماری طرح کے نفس ے ، مک، پی ۔ اسی طرح اس لفس محیط کا انسان پر جوعمل ہوتا ہے اس سے محول كرفع وإلا تبقيتي طوريه جانيا سه مروه ايك لفس سع - قراك كرم مين غداكا ارث د ہے كريس بلائے دا ہے كو جواب ديتا ہول كسى نفس كى دعوت باسوال كا جواب دوسری طرف سے کسی کفس ہی سے ال سکتا ہے، لہذا خداکی مستی کا ستحربرایک لفس کل ہی کی ہستی کا تحریہ ہم تا ہے۔

افری خصوصیت اس تجربے کی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اس کو بیال میں كريك يرتيح بالفراور مكلم سے سانچوں بي نہيں وصل سك، يرتبحرب تعقل سے سجات تاز سے زیادہ مشاہد ہوتا ہے سیکن بیان مذہو سکنے کے باوجود اس تاثر میں اور ا ایک قسم کا علم بھی ہوتا ہے ، گو اس کی نوعیت عام معمولات اورمعقولات سے الگ ہول ہے۔ ہر تازیم ایسے معروض اور مقصود کانشعور مفمر ہوتا ہے۔ نا قابل بیا ہونے کے باوجود ندہبی وعدان اپنے آپ کو تصورات میں ڈھالے کی کوسٹسٹ میں لكاربتا مصد اليهاك يس نصورات كانظام اسى كوشش كانتيجه موتاب العقل كى اس كوستس كو ندسب نے كھى لاعاصل نہيں مجھا۔ تا ز كے اندر سے نہصرف تصورات بلدانفاظ بھی براہ راست بیراہوجاتے ہیں اور گرے ندہبی تجر ہے ہیں جصے وحی کہتے ہیں ، روحانی وجدان تعورات اور الفاظ کا جا مربس کر عالم شہود ہیں آتے اور دوروں کے یے قابل فیم بنتا ہے۔ روحانی وجدان کے اندر ایک لازمانی حقیقت کا تحربر ہوتا ہے لیکن اسس مے با وجو دلفنس ز مان مسلس سے بالکل بے تعلق نہیں ہوجا یا ۔ وجد ان مرمیت بهت جلدغات بهوماتا ہے سکن اس کا اثر و اقتدار باقی رہتا ہے۔ ولی ہویا نبی دونوں معمولی مسطح حیات ہر والیس اجاتے ہیں سکن ان دونوں میں فرق یہ

ہوتا ہے کہ نبی کا بتحر بہ نوع انسان کے یلے بے انہام حنی خیز ہوتا ہے۔

بعض حکما ۔ نے اس وجدان کوجہانی کیفیات کا نتیجہ ٹا بت کر کے اس میں
اہمیت کو باطل کرنے کی کوسٹسٹس کی ہے ۔ لیکن ان کا طرز اسد لال درست بنیں
جمانی علیتیں توہر قسم کے نفسی تجربے کے ساتھ ساتھ لاگی رہتی ہیں لیکن کسی نفسی
تجربے کی قدر وقیمت ان سے متعین نہیں ہوتی جیسا کہ ولیم جیمز نے کہا ہے نغیر
روحانی احوال میں بہت کو ناگونی باتی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض الے ہوئے

ہیں جو باسکل لالعنی ہوتے ہیں اور ان سے کو تی اچھانتیجہ بیدا نہیں ہوتا ۔عیسوی تھوف کو یہ برطی مشکل بیش آتی کر رہائی وجی اور شیطانی وجی میں کیسے امتیازی سابات ؟ اس المياز كے ليے ست حكمت و مرايت دركار تھى نيكن أخريس مہی کو تھھری کر درخت اپنے بیل سے میجی ناجا تا ہے۔ فقط میسی بات ویکھی جاتے گی کداس قسم کے روحانی تجربے والے تصحف کی زندگی پر اس کاکی اثر ہوا اور دوسروں کی زندگی براس نے کیا اثر کوالا ؟ جمیسز نے جو یا ت عیسوی صوفیم سے تجربات کے متعلق لکھی ہے دہ تمام ملتول کے دوھا فی تجربے سے متعلق درست ہے۔ اسلام ہمی اس کا قاتل ہے کہ شیطان روحانی احوال میں دخل انداز ہو نے کی کوشش کرتا ہے ؟ جنا سنجہ قرآن کریم میں بر آیت موج د ہے کہ ، ہم نے کوتی نبی ایسا نہیں بھجاجس کی تمناق سی شیطان نے کوتی غلط خوامش گراہ کرنے کے لیے داخل نرکی ہو ایکن خداشیطانی القا کونیست دنابود کردیتا ہے اور اپنی سیحی وجی كوتماست و فاتم ركاتا ہے ، كيون كروه جانبے والا اور حكمت

زمانہ حال کی نفیات میں فرائل نے بہت قابل قدر کام کیا ہے، جس سے
رمانی اور طفیلانی المام میں فرق پیدا کر نے میں برلی مدد مل سکتی ہے ؛ لیکن فرائلا
کی تحقیقات میں جو صداقت تھی ، اس میں غلط نتا تج کی اُمیزش ہوگئی ۔ اس نے
مردوحانی کیفیت اور تحت الشعور کی مرکیفیت کوجنسی جذب کے اشحت السعور کے چیلے بن گویا
لانے کی کوششش کی ہو تمام مذہبی عفائد سخت الشعور کے چیلے بن گویا
انسانی نفس نے زندگی سے الام اور اس کی کٹافتوں سے گریز کی صور تیں تلاش
کی ہیں جو در حقیقت موجود منہیں ہیں ۔ اس میں کچھ شک منہیں کر بعض مذا ہداور

فنون بطیفه کے بیمات ہے ہیں جن کی تریس فرا تدوالی نفیات ہے لیکن ہر مذہب کا پیر حال نہیں۔

ساتنس اور فدہہ دونوں سے موضوع ومعرو من انگ انگ ہیں۔ فدہم کی کیمیا اور طبیعات کاحرلیف بن کرعا کم محوسات سے یا کوئی نظریہ بیش نہیں کرتا۔ دونوں کا مرارا ورمعروض شخربے سے حاصل ہوتا ہے لیکن ایک کا معروض ردعا نی تجربے اور دوسرے کا معروض عالم محسوسات۔ فدہب روعانی تجربے کی حقیقت و ماہیت کو پہنچنے کی کوششس کانا م ہے۔

نرمب کامتد نه طبیعات کامتد ہے اور نه جنیات کامتد و ندمی وجدان
میں جذبہ موجود ہے دیکن پرسخت الشعور کا جمیس برلاہوا جنسی جذبہ نہیں ۔ روحانی
سجر بے میں تو انسان کی اپنی محدود شخصیت کے دائر سے سکے ماورا ایک حقیقت
کا انکٹا ف ہوت ہے ۔ عام نفیات اس بات کو نہیں سمجے سکتی کہ ندہبی وجدان اور

جنربه علم حقیقت کا ما خذیعی ہوسکنا ہے۔

روها فی تجربے کی حقیقت کوت کیم کرتے ہوتے بھی ایک دقت باتی رہتی ایر روها فی تجرب ایک تاثر کی کیفیت ہے جس سے اندرعلم بھی موجود ہے۔ ادریت برد درسرول تک صرف قضایا کی صورت میں بیش کیا جاسکتا ہے تو کسی دوسر نے خص سے لیے وہ کس طرح تابل قبول ہوسک ہے۔ جس کو بہتجر بہ ماصل نہیں وہ دریافت کرے گا کہ اس کی حقیقت اور صحت وصدافت کی کیانتی تا اور کی تبوت ہے ؟ اگر فرہب کا دار محف ذاتی ہے ؟ ہمارے یاس اس کو نیر کھنے کی کون سی کسوٹی ہے ؟ اگر فرہب کا دار محف ذاتی ہے ؟ ہمارے یاس اس کو نیر کھنے کی کون سی کسوٹی ہے ؟ اگر فرہب کا دار محف ذاتی ہے ؟ ہمارے یاس اس کو فرود ہیں ؟ اس کو عقلی طور پر بھی پر کھ سے ہمارے یاس اس کو جانے کے نواقع موجود ہیں ؟ اس کو عقلی طور پر بھی پر کھ سے ہمارے یاس اس کو جانے کے نواقع موجود ہیں ؟ اس کو عقلی طور پر بھی پر کھ سے ہمارے یاس اس کو جانے کے نواقع موجود ہیں ؟ اس کو عقلی طور پر بھی یہ کھی تاویل

ماہیتِ وجود کے متعلق ہمیں اسی القان برہنی انی ہے یا ہنیں جورد حانی وجدان سے ماہیتِ وجود حانی وجدان کی کمال یک تا بتد کرتی ہے؟

عدما صل ہو ماہیت وجود کو سمجھنا جا ہتا ہے اور نبی عقاتہ کی صدا قت کونتا تج اعل سے عالمہ اقبال فرہبی حقاتہ کی صدا قت کونتا تج اعلی سے ماہت کرتا ہے ایک میں مقاتہ کی مدا قت کونتا تج میں اس سے ماہت کرتا ہے ۔ آئدہ فیلے میں علامہ اقبال فرہبی حقائق کا فلسفیا نہ ہوت بیش کرنے کی کوشش کونے ہیں۔

#### دوسراخطيه

## مريمى وجدان كى فلسفيانه جائح

سکو لا مشرم لینی مغربی عیسوی علم المکلام (اورکسی عدیک اسلام علم الکلام

ا علی استی باری تنائی کے شوت میں تین دلال بیش کے میں ب

ا کائنات سے استدلال ، جس کی بن تصور تعلیل یا علت و معلول کارا بطرح ر

ا - غایتی استدلال ، جو کائنات بین نظم ونسق اور مظام رفط می مقصد کوشی

سے ایک ناظم کائنات کے عقید کی طرف رمنماتی کرتا ہے ۔

سے ایک ناظم کائنات کے عقید کی طرف رمنماتی کرتا ہے ۔

سے وجودیا تی استدلال ، جس کا ماحصل یہ ہے کہ اس کا وجود ہے ، کیوں کر انسان کا محدود کی طوت شخور لا محدود دکا تصور کی مال سے کہ اس کا وجود مہتی لا محدود اس کے اندریشور میں بینیا مذکر تی ۔ لا محدود دکھور کی علت لا محدود بستی میں ہوسکتی ہے ۔

یہ تینوں قسم کے دلائل مستی مطلق سے لیمنوں کو جی ان سے تنشفی میں ہوت کے ۔

بین بیکن ان دلائل میں منطقی غامیاں میں ، اس لیم عقل کو جی ان سے تنشفی میں ہوتی ۔

بین بینوں قسم کے دلائل میں منطقی غامیاں میں ، اس لیم عقل کو جی ان سے تنشفی میں ہوتی ۔

سے تبوت کا لب لباب یہ ہے کر کا تنات کے مظاہر میں ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے مر وں ملت خود کسی مقدم علت کامعلول ہوتی ہے۔ یہ ملم میں منت العلل كالصورالابدى سيع كسى اورعلدن كامعلول مربوء يهى ذات واجب الوجود بيدا ورمستى مطلق سير-اس استدلال میں بی فامی ہے کہ قانون تعلیل اس کی اساس ہے مگر آخریں مہتی مطلق سے بارے میں اسی کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اگر ستی نامحدودیا وجود مطلق سے کھے کھی خارج ہے تو وہ ستی لا محدود شیں ، اس کا خارجی معلول اس کو محدود کر ویتا ہے۔علاوہ ازیں علت ومعلول کارشتر دو نول کواضا فی کر دیتا ہے۔ علت معلول ك وجه سے علت بداورمعلول علمت كى وجه سے معلول سے . اس طرح سے خدا کا تنات کا محیاج ہوجاتا ہے اور ستی مطلق نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں تعایل مرازومی تصور سے اس مے موضوع کا وجود مازم منیں آتا . یرات لال محدود کی نفی اور اس سے گریز کر کے ایک محدود علت تک می سنتیا ہے۔ اس سے سز خدا کی توجیه مروتی سے اور سر کا تناست کی ۔ اصل لا تناہی وہ نہیں جس سے مستی معدد دخارج بهو ، حقیقی لاتنابی میں تمام محدود موجو دات داخل اور شامل بی ، اس کے یاتعلیلی استدلال جس ہستی مطلق کا بہنچا نے کی کوشش کرتا ہے اس ستی ک طلقیت ہی میں خلل بط جاتا ہے۔ لہذا منطقی استدلال اپنے مقصد مین مطلقاً ناکام دستاہے۔

کائنات میں تنظم اور مفضد کوشی سے جواستدلال کیاجا تا ہے اس میں خافی یہ ہے کہ اس کے اندریہ مفتر ہے کہ کائنا یہ ہے کہ اس کے اندریہ مفتر ہے کہ کائنا میں ایک مواد خام موجود ہے جس سے اندرا بنی تنظم کی کوئی صلاحیت بنیں اور ایک لامحدود عمل والا صالع اس جا مدمواد میں جیات وجی ل پیدا کرتا ہے۔ اسس

التدلال مصفرا فالق ثابت نهيس ہوتا بلكركاتنات كے كارفانے سے فارج میں بلخام مانح اور ناظم رہ جاتا ہے۔

محض فارج میں مزاحمت پیشی کرنے والے مواد کی تنظیم سے فدا فدانہ سبب بن سکتا۔ فطرت کے مظام راور ان کے اندر فلاق فوت میں صالح و مصنوع کارابطر منیس ۔ یہ ایک میکا سکی سا تھور ہے اور اسس سے بھی اصل مستد حل شیس ہوتا ۔

وجودیاتی استدلال میں تصور بارسی تھائی کو دج دبارسی تھائی کا شون سمجھنا
نہایت بودا استدلال ہے۔ جیا کہ کا نظ نے کہا ہے کرتصور توجیب وغریب قسم
کی دہمی چیزیں بھی بید اکرتا ہے جو نہیں اور نہ ہوسکتی ہیں۔ سونے کے بھاڑکا
تصور ہوسکت ہے لیکن کیا اس سے اس کا وجود لازم آ تاہے ؟ اپنی جیب میں تین سو
دولوں کے تصور سے جیب میں رو پ تو نہیں جر جاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کسر
سکتے ہیں کرستی کا مل کے تصور میں اس کے وجود کا فقط تصور شامل ہے لیکن اس
سے وجود لازم نہیں آتا۔ تصور اور وجود میں نا قابل عبور ضبح حات ل ہے۔ یہ استد لالی عفل میں میں میں میں میں میں کے وجود کا فقط تصور شامل ہے۔ یہ استد لالی عفل سے میں میں ہونے کو خاب کرتا ہے اس کی حقیقت کو چھے ہی دوری استد لالی میں اس کے حقیقت کو چھے ہی میں سے میں میں کے میں کرتا ہے اس کی حقیقت کو چھے ہی سے فرض کر لیا گیا ہے۔

مقصدتصور سے وجود کی طرف جبور کرنا تھا لیکن وجود کو بہتے ہی تصور بیں لازمی
طور پردافل سمجھ لیا گئی ہے ، نیتجہ یہ ہے کہ یہ تابینوں عقبی اور منطقی نبوت
وجود بادی تعالیٰ کو نا بت کرنے میں ناکام بیں۔ دراصل اس ناکامی کا سبب یہ ہے
کر اس میں عقل و فوکو موجود ات پر خارج سے عاقد کی جاتا ہے ، حالاں کرفکو اپنے
موضوع اور مواد کا خالت بھی ہوسکتا ہے۔ فوکا ور اشیا۔ وجواد ش ایک دوسر سے
موضوع اور مواد کا خالت بھی ہوسکتا ہے۔ فوکا ور اشیا۔ وجواد ش ایک دوسر سے
سے خارج مہیں فور منطا ہر سے اندر اساسی اور شخیے قوت ہے سیکن موجودہ حالت

میں انسانی نفس کا یہ تعاضا معلوم ہوتا ہے ہم زندگی کی و صرت کو دوتی ہیں تقیم کر دے ۔ دے اور نفس اوراس کے موضوع کو ایک دوسر سے سے خارج تھود کرے ۔ اصل میں شہودوشا مروشہودایک ہیں ۔ لیکن انداز تفکر ان کو الگ الگ کر دیتا ہے نہورہ صدر دلائل میں تب اہمیت بیدا ہوسکتی ہے اگر ہم اس کا لیتین بیدا کم لیں مرموج دہ ان نی زادیت نکی جو دوتی بیدا کرتا ہے مرموج دہ ان نی زادیت نکی جو دوتی بیدا کرتا ہے مرکوتی بنیادی حقیقت نہیں ہے افر محکودہ الساسی طور پر ایک ہیں۔

(مولاناروم نے کھاہے کہ انسان کی چیٹم ادراک چیٹم احوال ہے، بھے ایک چیز دو بن کر دکھا تی رتی ہے۔ ہے ایک چیز دو بن کر دکھا تی رتی ہے ، جھے ایک چیز دو بن کر دکھا تی رتی ہے ، مالاں کہ دو سری کا کوتی وجود مندیں ہوتا)۔ جے نظریۃ وجود و فکو تی تم کرنے ہی قرآن کی پرتعلیم معاون ہوتی ہے کہ ایک ہی مستنی واحد ہے جو ظامر بیں بھی ہے اور باطن میں بھی اور اسس طام مرو باطن میں دوتی

نيى،

"هوالظاهر هوالباطن، هوالدول هوالآخر"
مورت علامه اقبال فرات بین برین اس خطه بین اس کی تشریح کرسندگی کوششش کودن گار

مارے تر ہے میں مستی کی تین طعیبی دکھا تی دستی ہیں ؛ -

1- 2/40

۲- حات

٣- نعنس ماشبعور -

ان کا اگ انگ مطالعہ بین علوم کرتے ہیں ، طبیعیات، حیاتیات اور نفیات ۔

مم ملط طبيعيات كاجاتنه وبلية بيس - طبيعيات ايك شحربي علم سع جوان مند ہرکے روابط دریا فت کرتا ہے جواس سے محسوس ہو سکتے ،نا ہے اور آو فے جا سے ہیں ۔ طبیعیات اپنے اس محدود دارے سے بام رہنیں جاسکتی ، اس کا موضوع عالم ما دی ہے۔اس میں غیرمرنی مفروضے بھی آجاتے ہیں مرا محف اس مجبوری سنے کہ ان سے بغیر محسوسات کی توجیهہ نہیں ہوسکتی ۔ ندہبی وجدان اور جاياتى وجدان ، مالاك كرزندكى سهام اورنا فابل الكارعناصر بين مگر طبيعيات ان كونظ اندازكر ديتى سے ياسكن اگر كوكى لو تھے كر طبيبيات كا موضوع كس فتم كے معبوسات بین ؟ تواس کا سبیدها ساجواب بهی بهوسک سے کر مادی دنیااور افیها، تنجرد حراور تمام قسم كا ما دى سامان - بيمراكرمز مدسوال كياجات كدان اشياكا مميس كياعلم ہو اسم ؟ توجواب يه مبوكا كران كے صفات كاعلم ہوتا سے درنگ و الويا تقوس ياسيال ہو نے كاعلم - اس جواب ميں يەمفىر سے كم تم اشيا كى حقيقت یا ذات اور ان کے صفامت میں فرق کرتے بہد سکن یہ فقط محسوسات نک محدو درسنا تونه ہوا ، برتو ما دے سے متعلق ایک نظریم علم ہے کر مادی اشیا کی ذات ان كے صفات سے الك سے اور محسوسات كالفس مركم سے كسى قسم كالعلق ہے۔ بجربية محوسات كرتے ہوتے تعن عكمار نے ير نظريد قاتم كيا كر رنگ ولو وغيره تو همی اور اضا بی چیزیں ہیں ، رنگ چیزیں نہیں بکارانس اڑ کان م ہے جو کو تی خارجی تنید بینال برارلی سے یا لفتول عارف رومی الشد شراب میں نہیں بلکر لفنس کی کیفیت میں ہے جس کی محرک شراب سے د

قالب ازمام سنت شد، نے ما ازو یادہ از ما مسنت شد، نے ما ازو

ان حکما ہے یہ کہام مادے کی حقیقی صفت یا اس کی ذاتی صفت شکل اور

جم ادرمز احمت برشمل ہے۔ ماری نے دو قدم اسکے سوجیا تو بتایا کہ یہ صفات بھی كسى متقل بالذات فارجى ما دے سے صفات منبیں بكر يہ تھی محسوسات ہى ہیں ، عالم ادى بمارس محوسات كے سوائج نہيں - اس التدلال كى بدولت ادےك یاؤں سے پنچے سے زمین مکل گئ اور فدیم مھوس مادیت کا تصور آج یک مر سنجعل سكا - زمانه - هال سي ايب بالغ نظر ساتنس دان ، رياضي دان او زفله في وباتك سيلر نے بڑے قوی دلائل سے یہ تابت کیا ہے کہ روایتی مادیت عقلا جالیکل تا قابل بنول سركتي سے عالم مادى كواب اگر سم محض اپنے محسوسات مى سمجيس توسمار ادراك معض ایک خواب ره جان مے یا بقول و بات میڈ نصف سبتی خواب بن جاتی ہے۔ اورنصف نا نی ایب نامعلوم ا دراک ممل محسوسات ، لین ما ده بذات خود محض ایس مفروضہ سے غرض کراس اندازِ تفکر میں وجود کی حقیقت کہیں جی اداماک کے اجھ میں منیں آن ۔ حقیقات سے طالب سے میے اس سے زیادہ مایوس کن اور کی كيفيت موسكتي ليطبيعيات في جب زيا ده كراتي سے اپنے مسمات كاجاته: ويا تو رُرف نگاسی نے اس کی ما دیت کا بت چکتا چور کم دیا۔ مادیت کوخودسائنس وان مفكرين نے فناكر دیا -اس برسب سے زیا دہ كاربى ضرب آتن اساتن سے نظریة اضا فیت نے لگاتی ، اور لفول رسل ما دہ برجیتیت جوہرمتفل فلاسفہ سے زیادہ خود اس ساتنس ملے، ماہر کی بدولت فاتب ہو گیا ہے۔ مذر مان و مكان كى منقل اورغير متغيراور لامتناسى حقيقت باقى رسى بهاور نرمتقل بالذات مادے کی ۔ اس سے قبل مادے کی نسبت عام تصوریہ تھا کہ وہ لامتناہی متعل مكان مي بهداور ايك لامتناجي متقل زمان مي حكت كرتاب، اب ماده محض متغیرز مانی ومکالی روابط کانام ره گیا ہے۔ اس سے قبل فکرایک عارضی اور اضافی جیز تھی اور ما دہ ایک تھوس حقیقت جوسائنس دان کے نزدیک واحد

حقیقت تھی۔ اب قدیم ادیت کبھی عود ہزکر سے گی۔

وہات ہیڈے نزدیک فطرت کوتی جا مد اور ساکن حقیقت نہیں ہے جبن کا
وجودایک فضائے لامتنامی میں ہے، جوخود ساکن ہے ۔ فطرت حوادث کا ایک

مسلسل اور تخلیقی سیلان ہے لیکن ان فی اس کو ساکن اور جا مداخیا۔ میں منقم

کرے ان کے روابط کو سمجھنے کی کوٹ شس کرتا ہے ۔ فطرت سے اندر خیبیس اور رفتے
نہیں ہیں۔ اس قرآنی آیت کو یا دیجیے جس بیں منایت بلیغ ہرا ہے ہیں صاف
طور پر یہ ارشاد ہے کہ بی

تمهادی نظر کاننا من بیس تگ ددو کرے تھک کرا ور عاجر: ہو کر دالیس لو نے گی ، نیکن فطرت میں تمہیں کہیں دفنہ نظر مذاتے گا۔

ر ان و مکان کے سانے جھی فہم انسانی ، اشیا و حوادث سے دوابط کو ہم کھنے

سے لیے بنا تاہید ۔ طبیعی سائنس کے مادی ، زیانی اور دیکائی تصورات نیوش کے
نظر بایت سے استواد ہوئے تھے ۔ کیچے دور تک طبیعیات نے ان سے فائدہ
اٹھایا، لیکن آخر پیس خو دسائنس اپنی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوگئ کم ، نفس اور
ماد سے کی مصنوعی تقیم کو دوکر دے اور تمام نظریۃ کا تنات پر از سر نوغود کر ہے کہ
کیا ایک لامتنامی فلا ہے جس کے اندراشیا حرکت کرتی ہیں۔ اس تصور کو باطل
شابت کو نے لئے لون فی علیم لینو نے ایسا منطقی التدلال کیا کہ آج تک اسس
شابت کو نے لئے لون فی علیم لینو نے ایسا منطقی التدلال کیا کہ آج تک اسس
شابت کو نے لئے لون فی علیم لینو نے ایسا منطقی التدلال کیا کہ آج تک اسس
شابت کو نے لئے لون فی علیم لینو نے ایسا منطقی التدلال کیا کہ آج تک اسس
سے دگوں کی عقل چکر میں ہے ۔ کسی چیز کو نقل دح کت کر سے کسی دو سرے دقام تک
بہنجانے کے لئے فضا کے لامتنا ہی کھی خم نہیں ہوسکتی اس یا کہ وقت
سے درکار ہیں لیکن لامتنا ہی کھی خم نہیں ہوسکتی اس یا کہ وقت
سے کہ درکار ہیں لیکن لامتنا ہی کھی خم نہیں ہوسکتی اس یا کہ وقت
سے کہ درکار ہیں لیکن لامتنا ہی کھی خم نہیں ہو نے سے متعلق اس نے کو تی جو

بھی کھے شالیں بیش کیں جو سطیفے معوم ہوتے ہیں ایکن ان کاجواب اسان شیں۔ حرکت سے بطلان سے وہ اس متقل بالذات فضائے لامتناہی سے وجود کو باطل قراروینا چاہتا تھا۔مسی نوں میں اشاعرۃ متکلین زمان ورکان سے لامتناہی تجزیے ك قاتل نه تقط ؛ وه كت تصر كر مان ومكان حركت ك فقط اور لمح بي جن كى مزيدتقسم نهيس بوسكتي - يدكوت عن جو كيد قابل فهم معلوم نهيس بوتي ، محين اس غرض سے کی گئی تھی کرزینو سے جواب میں برتابت کیاجات کرحرکت ممن سے اور فضا كايك نقط سے دوسرے نقط مك محدود زمانے ميں نقل مكانى مكن سے۔ لیکن پرزینو کا کوتی آسی تحش جواب رز تھا اور ابن حزم نے بھی اشاعرہ سے اس نظرے کی تردید کی۔ جدیدریا ضیات نے ابن حرم ہی کی تاتید کی ہے۔ زانہ عال مے مفکزین میں سے رسل اور برگ استدلال کور دکرنے کی کوشش کی ہے۔ برگ ل کتا ہے کہ حوکت اشیار پر وار دہنیں ہوتی بلاح کت ہی اہمیت وجود ہے، کیوں کمستی تغیر ہی کانام ہے۔ برگساں کتا ہدر تیو کے لامتناہی اور متقل زمان ومكان ك تصورات مى بے بنيا د ہيں ۔ زمان ومكان معم مواوت سے لیے ذہنی سانھے ہیں۔ اس سے لعد علامہ اقبال نے کینٹ وا درسل سے نظریات كواس اختصار ك سائم بيان كيا م كربهت بلنديايد رياضي دان فالسفر عصوا كسى كے ليے مجى وہ تابل نهم نہيں اور خود علام اقبال فراتے ہيں كرجن تصورات کی بناپریہ استدلال کی گیا ہے وہ جی غلط ہی ۔ حرکت کا مشدریا ضیات سے اسی ہوسکتا ؛ ریاضی حرکت کوخارج سے نایتی ہے سیکن حرکت فی نفسہ فطرت کا ایک نا قابل لقیم فعل هیچه بهرحرکت جیان خواه ده نیبر کی پر دار مهو ، زندگی کا ایک ناقابل تقیم فعل ہوتا ہے۔ ریاضیا تی جیٹیت سے مکان میں تیر کی حرکت نقطوں میں قابل تقلیم ہے دلین اصل میں وہ ایک واحد فعل سے جو نقطوں اور کمحول میں تجزیہ

كرنے سے اپنی حقیقت سے دور ہوجا تا ہے۔

آتن اطائن مكان كوحقيقي مكرنا ظرك مقام فظر كي الفا فعت سامنا في تصوركر ماسه وه كت سه كرنيوش كاير تصور غلط تصاكر ايك متقل بالذات خارج ا د ذہن لامتنا ہی فضا کا وجو د ہے۔ ستی مشہود کی صورت اور اس کا جم نا ظروشا مر ے زاو میر نگاہ کی اضافت سے متغیر ہوتا ہے۔ سکون وحرکت بھی ناظر کی نسبت ہے اضافی ہیں، کسی منقل بالذات مادی شے کا وجود نہیں ، وجود کا مرارزاویرنگاہ ہے اس سے لعض مفکرین کو کچھ علط فھی ہوتی سے جس کا ازالہ بروفیبسر نن نے ترنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ زمان دمہان سے سانچے تفس فل ہر ے اندر نہیں ملکر اس ادی کا تنات میں میں جس کے ساتھ ناظر کاجسم اور مقام نظردالبترب علامرا قبال فرمات بي كرميرا دالى عقبده يرسه كرحقيقت وجود زمال و دیکانی و ما دی منبی بلکر روحال سے اور آئن اطال کا نظر برزاضا فیست ا شیاه و حوادث سے رہا نیات ادراک پر توبہت کچھ روشنی ڈات ہے سین ان کی امبست اورحقیقت سے متعلق خاموش ہے۔ فلفیان حیثیت سے نظریہ اضافیست نے یہ کام ضرور کیا کہ ا دیت سے قدیم طبیعیا تی تصور کو باطل کر دیا اور ا دہ ایک متعل جوم ہونے کی بجائے حوادث دروابط کا فارولود بن کور مکیا۔ وہاتی ہیڈ کے نزدیک پرروابط میکانگی نہیں بلکراس انداز کے ہی جکسی زندہ جیوان عضوی وجود من یات جاتے ہیں۔ اتن ساتن نے برجی کما کم اوے کا مدار مکان پرہے، اگر ماده مربولو كاتنات سمط كرايك كقطين أجاسة - اب اس كوكون سمع اورمجمات كرمكان اتن اطاتن سے نزديك محدود جى سے اور لا محدود عى ـ

علامہ فراتے ہیں کران خطبات میں میں نے جو نظریرا فتیار کیا ہے اس کے لیان خطبات میں میں نے جو نظریرا فتیار کیا ہے اس کے لیاظ سے آتن اسطا تن کی اضافیت سے یہ خیال مترشع ہوتا ہے دران یا وقت

غیر حقیقی ہے۔ اس نے زبان کو رکان کا ایک عنصر بنا دیا ہے جب کی وجہ سے مستقبل جی معین اور نا قابل تغیر ہو جا تا ہے ، جس طرح کر ماضی سے حوادث بحیثیت افعال کر شہ ستعین ہو جکے ہیں۔ علامہ اقبال سے معین لاتحہ علی نہیں ۔ آن اللّٰ الله اللّٰ اللّٰ

اتن سائن کا وقت اور ہے اوربرگال جے نمان غالص کتا ہے وہ اور جبز ہے۔ آئن اٹائن كاوقت تسلى زان جى نہيں ہے جس ميں علت ومعول زماناً ابک دوسرے سے بعد آتے ہیں اور جب یک عدت کاظہور سے ہو چکے ، معلول بھی نہیں آسک ۔ اگر رہا منیاتی ز ابن تسلسی و قت ہو تو آتن طاتن سے نظرية جيان ك مطابق أو ناظرا ورمنظور كى سرعت سيرك تغيريس يرعجيب بات بھی بیدا ہوسکتی ہے کہ معلول علت سے بہلے طہور این اَجات ، میرے زویک آئن طائن کازمان ذمان ہی نہیں ، اس نے تواسے مکان کا ایک عنصر بنا دیا ہے اس سے بعدعلام نے روسی مفکر اوس بنگی سے اس نظریے کا ذکر کیا ہے جو زمان كومكان كے العادثلاثه سے الگ جر محقا ہے، ليكن اس زمان كي، است. بيكى ایک طرح سے مکانی ہی ہے۔ اس کے نزدیک بھی زان کوئی تحییتی رہے۔ شیں جوزمان سے جدا گان اور مكان سے لورى طرح الك نسيس كرسكا . و و بھى زاز ك دھندلاسا احساس سکان ہی تصور کرتا ہے۔

"دریج وجود میں ما دے سے اوپر حیات وستعور سے مدارج ہیں۔ شعور کا منصوب یر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ کے کی طرف برط حتی ہوتی زندگی سے یا سے ماہ بنے۔زندگی شعور کے اندرمرمحت ہولر ایسی یا دول اوراد مورات کی طرف سندوروازہ بندکولیتی ہے ، جوکسی موج دوعمل کے بلے غیر ضروری ہول ۔ شعور کا در وازہ بھیاتا ادر سکواتا ربتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کرشعور مادی مظامر میں ایک بے انزمنظر ہے ، جونہ موثر علن بداور نرمة ترمعلول اس كامتقل حيثيت اور حقيقت تابترس انكاركم ماعلم كى تمام تعبير كومنهدم كردينا ہے ، كبشمول اس علم سے حس كوا ديت برخی مجھی ہے۔ شعور روحانی اصل حیات کی ایک فرع ہے ، جو کوئی شے یا جو ہر نهيس بلرايك نوت ناظمرت جومحض ميكانكي ما وى اعمال مصحرا كانتسم كاسع. ليكن چول كرروهانى قوت محسوسات سے مساتھ والستہ ہو كرہى معرضِ ستہو ديس آتى ب أاس بيايم غلطى سے محسوسات مى كو اس كى اصل سمجھ ليے بي رنبولن نے عالم ما دى مين اور طوارون نه عالم حيات مين ميكا أيمى مظامر ہى كو تلاش كيا، تمام مساتل د جو د كوميكانكي اصول سية قابلِ عل سمجه بيا اورتمام علم طبيعيات بن گیا - مادی ذرات اور قوت سے ہر مظہر حیات کی تا ویل ممکن خیال کی گئی ۔ زندگی، فكر،اراده، تا ترسب ميكانيت كيليك مي اكت - اس كانتيجريه مواكريكانيت کے خلاف جنگ ابھی یمک علوم حیاتی میں جاری ہے۔ اب یہ سوال نہایت اہم ہموجا تا ہے کرمیکانکی نظریۃ وجود مستی کی جو اہیت بنا تا ہے وہ مذمہب کے نظریر جیات سے مخالف ہے یا نہیں ؟ کیا طبیعی علوم ہمیشہ سے کیے اوبیت کے الفول بك چكے بي ؟ اس ميں كوتى شك نہيں كملبيعى علوم نے فحض ميكا نيت سے میں بہت مجھ تسخیر فطرت کی ہے۔ اس سے نتا تیج قابلِ توثیق ہوتے ہیں اوران کی بنا بریش بینی کی جاسکتی ہے سین اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چا ہے کہ

سامنس وجود سے مختلف شعبول کو انگ الگ کر کے ان سے متعلق ج قی آئیس دریافت كرتى ہے۔ سائنس سے سى بيلو ميں مستى كے متعلق كوتى جامع نقطر فلي ملى ــ طبیعیات، جاتیات، لفیات کے ماہر ایک دوسرے سے را ابطر نہیں رکھتے۔ اوراگر کوئی یو چھے کہ مادہ رجیات اور لفس کا باسمی ربط کس انداز کا ہے توطبیعیا ن مے جرقی قو انین میں اس کا کوتی جواب نہیں مل سکتا۔ یہ علوم فطرت کو ایک جا مر اوربے مان چیز سمج کر اس کالیسٹ ارتم کرتے ہیں مالیل جمعے کر ایک مردہ جسم کے مختلف حصول کو کتی گدھ نوچ و ہے ہیں ۔ طبیعی سائنس کا طرز عمل وجو د کے ایک مہلو كوالگ كرسے اس كامطالعركن ہے اور تقتيم كار وارتكار توجہ كے ليے ير لاز مى بھى ہے، لیکن جب اس مے جزئی معلومات پر ایک ہمدگیر نظر دالیں تو ان کا دنگ بدل جا تا ہے۔ ندہب کا کام زندگی کو بجیتیت مجوعی دیکھنا اورهاصل کر دہ لفیسرت پر عل كرنا ہے، اس كوسائنس كے جزف حقالق سے خوف زوہ ہونے كى ضرورت نہیں۔طبیعی علوم کا کام زندگی کی بابت کلیات قاتم کرنا نہیں ہے،جربی قوانین كا افاده ان كى مديك سے - شالاً عدت ومعلول كالسور مادى مظاہر كے لزوم كے ساتھ يع بدديگرے آ نے برق تم كيا گيا ہے . مادى مظاہر سے باہران كا اطلاق مهمل موجانا ہے ، اس يا اس كى جاسے لاز امنلف انداز فهم سے كام لینا پڑتا ہے۔ نباتات وجوانات کے نشو ونما میں مفصد حبس کا عقق زماناً اُفریں بهرگا، بطورِ علمت شروع سط عمل كرنا ب، وكويا ادى لحاظ سے جو معلول موكا وه زندگی كاصول مين علت ہے . ميكانكي علت ومعول يهال اُلك بيك ہوايا ہے . زند كي كوسمجين \_ اصول طبيعيات سے الگ كرنے بڑتے ہيں - زندگی اي مقد كوش چیز ہے۔ اس کی رفتا رخارجی اور متقدم علل سے نہیں بلکہ باطنی میلان سے متعین ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زندہ وجود میں معی جو نکرما دی عنا صرموجود میں

اس کے ان کا مطالعہ میکانٹی اصول سے جی ایک صدیک ہوسکتہ ہد یا اولوجی کسی زندہ جسم کی لوری توجیعہ ، مثلاً توادث کا عمل ، سالماتی طبیعیات ، بالولوجی کے اصابطے سے بامر ہے ۔ علام اقبال فرانے ہیں کہ ایک زندہ وجود اور مشین میں کیا فرق ہے ؟ اس کو جس عمد گی سے واضح نہیں کرسکت کیوں کہ جس جیا تبات کیا مر نہیں ۔ اس کے متعلق اس مضون کے ایک مامر مالڈیون کی وائے نقل کا امر نہیں ۔ اس کے متعلق اس مضون کے ایک مامر مالڈیون کی وائے نقل کا امر نہیں۔ اس کے متعلق اس مضون کے ایک مامر مالڈیون کی وائے نقل کرتا ہوں ، اس کا لب ب، مندرجہ ذیل ہے ،

"يرظام بي كرزنده وجود ك اندربهت سے مظام كوايك عرتك طبيعي اوركيميا تي اصول سمجھ، سكتے ہيں، سكن زندگی كى اپنى بقاء كے يالے كوستنس اور تناسل كے ذريعے سے اس كااستبقاطبيعيات اوركيمياك اصول سيحقال توجيبنس ان علوم میں تو یہ لاز می مفرو ضہرہ تا ہے مرعنا صرکے سفات معین میں اور ان کے ہاہمی تعالی سے کھے تیا تج پیرا ہوتے ہی لیکن تحرار جیات اور تناسل اور بق سے حیات جوان عنا سریں مسى يے صفات ميں داخل نہ تھا اور ان علوم كے اسامسى اصول کے ماشخت داخل مبو کھی نہیں سکتا ، وہ ان کے اندر کہاں لسے بیدا ہوجائے کا ؟ میکانکی تناسل ایک مہمل بات ہے سكن لعض سائنس دان بهمهل تصور عنى بيش مرف سے سے اگر مين سيس كرست والدين سي عسم يس جوبيكانكي اعمال نظر آتي بس وہ اس قطرہ منی بیں کہ ں بیں سے شروع سے تھرایک عفری وجود كولعير كرناب - يهان اجن المحدد ابطاور تعامل كا سوال نہیں۔ بقائے جیات کامیلان تو ایک واحد میز سے اس میں عناصر کے وہ روابط کہاں ہیں جومیکا یہت کا مسرطیم میں ہیں۔

زندگی فی نفسہ ایک متعل بالذات جیر سے اور میکا بنت اس کا جحزیر کم نے سے عاجمہ: ہے۔ زندگی کے منظہر میں ایک کلیت ہے جوایک پہلو سے وحدت اور دوسرے بہلو سے کشن دکھاتی دیتی ہے ۔ یہال وعدت کشنت سے ہم آغوش ہے اوران میں کوتی تعن دہنیں ریہ تول در ولیش کا ہے جوشہورا مرحیاتیات ہے )کشو دنما معلى بين يا احول سے توافق بيداكر نے كى كوشتش ميں جس مي نيت انداز عمل كا ظہدر سوتا ہے یا قدیم عادات میں تبدیلی بیدا ہوتی ہے، یہ سب کچھ مے جان عناصر کی داخلی نظیم سے بیدا نہیں سوسک ۔ ان اعمال کی توجیہ یا آندہ ظہور میں ا نے دالے مقصد سے ہوسکتی ہے یا کسی قدیم گز ت تہ میلالا بست سے بہن کی اصلیت کسی روحال حقیقت میں تلاش کرنی پراے گی ۔ یہ مانا خروری معلوم ہوتا ہے کہ میلان حیات ہستی کے اندر ایک اساسی چیز سبے اور ملبیعی وکیمیاتی اعمال دوران ارتفایی بیداشدہ عادات بیں جوزندگی نے اپنی اعانت سے لیے پیدا کے ہیں۔ میکانکی نظرية وجود فيعقل كويمي ميكانتي ارتقاكى بيدا دار قرار ديا ب سين اس كايه عقيده خوداس سے بنیادی اصول تحقیق سے متمادم ہوجا تا ہے۔ اس بے متعنیٰ زاری كايك بيان بيش كي جاتا ہے جس نے برسى عمركى سے ميكانيت كے قال سائنسو ك متفادخيالى وداضح كياسيد-

اگرعقل ارتقات حیوانی کی بیدوار ہے تو زندگ کے آغذاور ماہیت کی نسبت میں سیکا نکی نظریہ بالکل مهل ہوجاتا ہے۔ اگرعقل ارتقات حیات کی ایک منزل میں طاہر ہوتی ہے تاکہ وہ حقیقت وجود کا ادراک کر سکے توہستی کی کشرمیکا بی بنبس سوستی ۔ علاوہ ازیس عقل ایک اضافی سامنطہ رہ جاتا ہے۔ اس اضافی اور ہنگامی سوستی ۔ علاوہ ازیس عقل ایک اضافی سامنطہ رہ جاتا ہے۔ اس اضافی اور ہنگامی

منار کو حقیقت کلی تک رساتی کیسے ہوسکتی ہے ؟ یہ تو محفق ایک اعتباری جیز رہ جانی ہے ۔عقل کو ارتمقاتے حیات کی پیدا دار اور ایک ہنگا می ضرورت کا بینجہ سمجھنا اور چراس کے متعلق حفیقت کلی سے عرفان کا دعولی ایک متفا دمات ہے ۔ علوم حیاتی کو اپنی اساس پر نظر ٹانی کو کے کوتی ایسا نظریہ قاتم کر ناپرڈ ہے گا جس میں یہ داغلی تفنا دم ہو۔

علام فرات ہیں کہ اب ہیں جیات و شعود کے اساسی اور مقدم ہونے کے متعلق النا الی تجربے کے امتحان، ہیں ایک قدم آ کے برط هذا ہول، جس سے ثابت ہو جات ہوگا کے درگی ایک نفت کا کر ذنرگی ایک نفشی یا روحی جو ہر ہے ۔ بعطے ذکر ہو چکا ہے کہ وہا یشط ہیڈ کا تنات کو ایک ساکن و جا مرجیز شہیں سمجھا ۔ کا تنات خوادث کی ایک تفکیل ہے جس کے اندر ایک مسلس تخلیقی میلان اور سیلان ہے ۔ کا تنات کے اندر مظا مرکا عبور فی الزمان قران نے بھی بیش کی حقیقت کا بشر مل ہے ۔ کا تنات کے مذر ایک میں ہے کہ ایا ت کے مذلظ مرکا عبور فی الزمان کی حقیقت کا بشر مل ہے ۔ کھا ایا ت کے مذلظ مرکا عبور فی الزمان کی حقیقت کا بشر مل ہے ۔ کھا ایا ت

تحقیق دن اوررات کے انقلاب یکے بعد دیگرے آئے ہیں اور منان میں جو کھے بیدا کیا ہے متقبول کے اور خدا نے نین و اسمان میں جو کھے بیدا کیا ہے متقبول کے لیے نشانیاں ہیں۔ (۱۰-۱۱)

التّدبى كے علم سے دن اور رات ينج بعر ديگرے آتے ہيں تاكہ لزگ غداكى ہستى بر تفكركريں اور شكر گنزار ہوں -تاكہ لزگ غداكى ہستى بر تفكركريں اور شكر گنزار ہوں -

کیاتم منیں دیکھنے کہ غدادن اور رات کو پیجے بعد دیگے ہے لانا ہے اور شمس و قبر اس سے مقرد کردہ ق نون سے تبحت اپنی معینہ

منزلوں کی طرف دوٹر ہے ہیں (۲۸- اس)
یہ غدا ہی کی مرضی سے ہے کہ دن اور رات یکے بعد دیگرے
آتے ہیں (>- اس)
دن اور رات کا یکے بعد دیگر ہے آن اسی کی طرف سے ہے۔
دن اور رات کا یکے بعد دیگر ہے آن اسی کی طرف سے ہے۔
(۲۲-۸۲)

بعض ادر آیات میں یہ اشارہ سے کم انسانوں کاشمار اضافی سے ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعور کی ادر سطحوں پروقت کا انداز کچھ ادر ہے۔ لیمن میں فی الحال مندرجه صدر آیات کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہول۔ معاصر فلاسفہ میں صرف برگاں ہے جس نے ماہیت زان کا گہرامطالعہ کیا ہے۔ یس بھے مختصراً اس کے نظریے کو بیان کرتا ہوں اور اس کے لعدایتی تنقید سیش کروں گا کماسس نظریے بیں کمال فاقی ہے۔ اصل مستد ماہیت وجود کاہے۔ اس میں کوتی ف نہیں کہ کا تنات سے مظاہر میں حوادث زمانے سے اندر واقع ہوتے ہیں اور کا تنا تاتم باالدمان ہے، سین جوں کر کا تنات ہمارے نفس سے خارج میں ہے اس کے اس کی حقیقت سے متعالی شک پیدا ہوسکتا ہے۔ ہمارے یاس تائم باارنان ہونے کاکوئی براہ راست لفتی تحربہ ہوناچاہیے جس سے وقت سے منعلی کوتی بد واسطریقین پیدا ہو۔میراا دراک اٹیا ، توسلی اورخارجی ہے لین میرا اینے گفس کا احساس باطنی ، قریبی اور عمیق ہے۔ شعور کا تعلق حقیقت ہستی سے براہ راست محسوس ہوتا ہے اور بیس سے کینہ وجو دیرروشنی براسکتی ہے برگاں کتا ہے کہ میں اپنے شعور پر نظر ڈاتنا ہوں کہ وہ ایک طالت سے دوسری حالت میں عبور کرر ماہے ، کہی گر می کا احساس ہوتا ہے ، کبھی سردی کا ، کبھی خوش ہوتا ہوں کیمی نا خوش ، کیمی ما کار ہوتا ہوں اور کیمی بے کار ، کیمی گرد وبلیش پر نظر

لخات ہوں اور کبھی کچھ اور سوچھنے لگتا ہوں ۔ محسوسات ، تا ٹرات ، ارادے اور کھورا شعوری الحیس کے تغیار تنظرا ہے ہی جس کا شعور کارنگ بدلیارہتا ہے۔ ایک مسلس تغیر کا احساس ہے۔ میری باطنی زندگی میں کسی حالت کو تیام نہیں وایک سلان ہے جونا أشنات ساحل ہے۔ مین تغیروقت سے ساتھ والبتہ ہے۔جس سے ٹابت ہوا کہ شعور میں زندگی کے معنی حیات فی الزمان ہیں۔ اس کے ساتھ جب شوریر گری فظر دالتا مول تو محسول موتا ہے كركفس كا ايك مركز سب جهال سے خطوط با مرکی طرف بھیلتے ہیں ، گویالفس سے دو مہلو ہیں ، ایک کی مرکزی جیست ہے اور دوسرا مہلوفارج سے احساس وعمل كارا بطر مركس ہے اور يرعمل عالم مكانى میں ظہور کرتا ہے۔ نفیات اسی عمل کا مطالعہ اور اس کا بھریہ کرتی ہے۔ عالم مکانی متعور پر اینا چھایا لگا ماجا تا ہے جس کی وجہ سے ہم اشیا و حوادت کو ایک۔ دوسرے سے الگ مجھتے ہیں ۔ لفس اپنی وحدت کے باوجود خارج کی کٹرنت ين اينے آب كو كم كرتا د كھائى ديتا ہے۔ لفس كے اس خارجی بيد بين ميں وقت كاجواحساس ہوتا ہے وہ فالص منیں رہتا بلكروہ مكایزت كے سانچے يس دُهل جاما ہے اور ہم وقت کو بھی ایک پیچے سے آیا ہوا اور آسکے کی طرف جاتا ہوالامتنامی خطسمج لبتے ہیں ، جس کو ماضی ، حال مستقبل اور لمحات میں اسی طرح لقیم کرسکتے بمي جس طرح كمسى خط كولقيم كرسكيس.

انسان دھو کا کھا کراس بیکان آلودہ ذبان کو خالص زمان سیجھ لیت ہے۔ نفس کی رہین کی اپنی ہستی ادر مرکزیت زبان خالص ہیں ہے جوشمس و قمر کی گردسشس کی رہین منت نہیں . نفس کی خود آشنا و حدست ادر مرکزیت کا احساس خارجی اور علی بہنو کے غلبے کی وجہ سے بہت دشوار ہوجا تا ہے۔ یہ خارجی عالم اور اس کا علم بہادے سے خلبے کی وجہ سے بہت دشوار ہوجا تا ہے۔ یہ خارجی عالم اور اس کا علم بہادے سے جاب اکبر بن جاتا ہے۔ اگر کھی گرسے مراقعے میں ہم یہ حالت بیدا کوسکیں

كه خارج كى جانب گريزال نفس نعالى درائهم جات تو اس وقت ان اي اين لفس مے باطن اور اس کی امیت میں تو طہ زن ہوتا ہے۔ گفس کی اس گراتی میں تحوال شور جدا جدانسي رسيت بكرايك دوسريدين هم بهوجات بي يفسى كاسس حالت میں تمام کٹرت اس طرح مفراور گم ہوتی ہے جس طرح تخم میں اس سے تب م مكن ت ايك وهرت يس مم آغوش موت بي - يه وحدت وكشرت ميكانكي اندازكي وحدت وكشرت نبيس موتى - اس حالت ك اندراحوال من كيفيت موتى ب مكر كيت اورتكير منيس ہوتى ، اس كے اندر تغيراور حركت ناتى بل تقيم ہوتى ہے ، اس كيفيت ين زمانى تقدم وماخر نهيس مرتما - معلوم موتا معركفس كي خود أستنال حالت میں اضی وستقبل مہیں ہوتے ، فقط حال ہی حال ہوتا ہے۔ ماضی ، حال ادرمستقبل کی لقبیم تفس کے خارجی عالم میں عل کرنے کی بدولت ببدا ہوتی ہے ، و سیس حوادث والول کی طرح ایک اوای میں بروت ہوت رکھا تی دستے ہیں ير بيد زان حقيقي عبس مين مكان كي كول أميزش نهيس - قرأن كريم نهايت سادگي. سے دوقسموں سے زبان کو بیان کرتا ہے ا

اس فدایرایمان لاقر جوزنده ہے اور جس کے یکے موت نہیں اور اس خالتی کی جمد کہ دجس نے چھ دن بیں زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام اخیما کوفلتی کیا۔ ہیمروہ ا بنے عرش پر نئمکن ہو گیا۔ وہ فدار جم ہے۔ (۹۰- ۲۵)

ہم نے ہر شے کوایک معین اندازے سے بیدا کیا ہے۔ ہما دا عکم توایک طرفتر الیون تھا۔ (۹۰- ۲۵)

عم توایک طرفتر الیون تھا۔ (۹۰- ۲۵)

اگریم کا تات کی حرکت کوخارج سے دیکیس، لینی محض عقبی طور پر اس کا مطابع کریں تو اس کی مدت ہزار ہا سال سے۔ قران اور توریت دو نوں میں یہ کہا گیا ہے

مر التركادن مزارسال كام وتاب مكرباطني نقطر نظر سعتمام أفرينش ايك ملح بھر میں واقع ہوتی۔ زمان خالص کوزبان سے اداکرنامشکل ہے، کیوں کہ زبان مكان آلوده زاك مسلسل كى كوايول كوبيان كرنے كے ليدو صبح كى كتى تقى، خالص روها ن كيفيت كى كوتى زبان نہيں . سكن مم عالم طبيعي ہى سے ايب شال سے ذريعے ہے اس برکھے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ہیں جوسر خ ربگ دکھاتی دیتا ہے وہ روشنی كابواج كاس ارتياش كانتيم سيحس ك سرعت ك رفيار كي يدم إورسنكه في ثانبے۔ اگر ادراک ان امواج کاشمار کر نے لئے توسرخ رنگ کی یک مجی بیش کوچھ ہزارسال میں گن سکیں ، لیکن شور اس تمام کٹرت کو ایک ہے کی وحدت كاندرك أناب ويتي زان فارجى كى طويل مت كس طرح ذبن زان فالص كاندرك أمام الغن مين يرصلاحيت موجود مع كدوه في رج مين يصلع موت لمی تا در افعلوں کو جو عقلِ فعال سے لیے البری ہیں۔ نفس کی تنظیم کلی میں ہے آتے۔ خالص وعدان زان میں ماضی کمیں سمجھے نہیں رہ گیا، بلکرسب کاسب حال میں موجود ہوكرا كے كى طرف بڑھ راج سے ادرمت قبل بھى أس سے فارج نہيں بك اس کے خمیریں بطور جمکنات مفمر سے ۔ قرآن جے تقدید کتا ہے وہ زمان کی کلیت ہے۔ تقدیر کامفہوم صرف غیرمسلوں ہی نے نہیں بکراکٹر مسلمانوں نے بھی نه سمجها د تقدیر اس زمان کا نام ہے جس میں حمک سند اجی معرض دجود میں منہیں آئے مستى بين جو كيه بهوا سے يا بهونے والاسے ،سب اس سے اندر اس طرح موجود سے جس طرح تخم کے اندر بورا درخت موجود ہو ناہے۔ نقدید کے اندرز مان فالص سلس کی کرایول سے آزادہے ، جنس احساس و ادراک بیداکرتے ہیں۔ اس کے اندر تفس وزمان ایک ہو گئے ہیں۔ تعداداور تفکر کاعمل ابھی اس برنہیں ہوا۔ اگر مجھ سے پوچو کے شاہ ہما بول اور شاہ طہماسی ایک ہی زمانے میں کیول ظاہر ہوئے۔ تواس کا جواب میں میں دول گاکہ ما ہیت وجود میں جو مکنات مفیر تھے، ان میں ان میں ان میں اور میں ہو مکنات مفیر سے اور وہی ان میں اور میں تھا۔ زبان خالص ہی ماہیت ہتی ہے اور وہی تقدیر بھی ہے جیسا کر قر آن میں ارشاد ہے کہ ا

فدانے ہرچیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدید اس کے ساتھ

- 60 KJ

معلیم ہواکہ تقدید فارج سے سی سی بر دار دہنیں ہوتی ، بنار دہ کسی مہتی کی اسبت ہوتی ہے جس کے اندراس کے تمام عکنات مفر ہوتے ہیں جوعالم فارجی میں سے
بعد دیگرے فلہور میں آئیں گے۔ تقدیر سے یہ عنی نہیں ہیں کہ تمام ہونے دالے دافعا
معین اور شخص صور توں میں اس کے اندر موجو دہیں اور یعے بعدد یکرے عالم فارجی
میں فلا ہمر ہوتے رہیں گے۔ اگر ذمان حقیقی ہے تو وہ ہمر لمحہ تاذہ آفرین ہے اس کی
خلاقی سے متعلق کوتی بلیش بینی نہیں ہوسکتی۔ قرآن میں ہ

"كليوم هو في الشاك"

اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ سی بن الزبان ایک مطلق ازاد خلاتی فعل ہے۔
جہاں کیں بھی حقیقی افرینش ہوتی ہے وہ ازادانہ نعلیت ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔
خلفت میں کہیں محارف بنیا بہ خلاقی اپنے فعل کوع ال کاتوں کبھی نہیں وہ اتی لینے
اپ کو دہرا تے رہنا تو میکا نکی مادی مظام رمیں نظر آتا ہے۔ جہاں ذندگی ہے وہاں
مرکیف تازہ بتاذہ ، نوبنو ہے ۔ طبیعی سائنس کا مادمظام کی یک انی اور سی ازبرہے۔
لیکن زندگی نے اپنے تیت اس سی اس سی مادی جھوالیا ہے۔ دندگی میں شدت کے
ساتھ خود داری اور ازادی کا احساس بھے ، جبر صرف میکا نمی فطرت میں
پایا جاتا ہے۔ طبیعی سائنس کا اصل اصول جبر و تنکوارہے ، اسی لیے ایست حیات
بایا جاتا ہے۔ طبیعی سائنس کا اصل اصول جبر و تنکوارے ، اسی لیے ایست حیات
اس کی دسترس سے بامبر ہے۔ نبا بات وجوانیات سے امبر اس لیے زندگی کومی

جبری اورمیکا نکی سمجھ لیتے ہیں مم ان کی نظر زیادہ تر زندگی سے ان اونی مظاہر پر ہون ہے جوا بھی جمادی مکا نیت سے بہت قریب ہیں ، لیکن اف سے اندر بہنے کر زندگی میں یہ صلاحیت بید ا ہوجا تی ہے کر خارجی علت ومعلول کی زنجیریں اس کو جکوٹ نزمکیں ۔ اگر ماہر حیاتیا ہے خود ا پنے نفس پر غور کہ سے کروہ کس طرح کچے قبول کو تا اور مرتقبل بر نظر ڈات اور مستقبل برنا طریق عمل مقرر کرتا ہے ، اور کیے ماضی اور حال اور مستقبل پر نظر ڈات اور مستقبل برنا طریق عمل مقرر کرتا ہے ، تو وہ تمام زندگی سے میکا نکی ہونے سے ماطل تھوں میں اپنا طریق عمل مقرر کرتا ہے ، تو وہ تمام زندگی سے میکا نکی ہونے سے ماطل تھوں میں اپنا طریق عمل مقرر کرتا ہے ، تو وہ تمام زندگی سے میکا نکی ہونے سے ماطل تھوں کو تک کردی کردی ہونے سے ماطل تھوں

ممار مضعوری تحرب کی بی ثلب سے تمام کا تنات ایک ازاد تخلیقی حرکت ہے، نیکن یمال سوال بیدا ہوتا ہے کہ حرکت توکسی چیز کومتحرک کرتی ہے، حرکت كى خود توكون مطلق بستى نهيس بوسكتى . اس كاجواب يربيد كرشے كاتصور حقيقى نهيں بلكرانداز تفكر كانتيجه سے واشيا كے وجود كوحركت سے اخذ كرسكة بب، يكن ساكن اشيا سے حرکت کو اخذ نہیں کر سکتے۔ اگر کا گنات کو دیمقراطیسی ذرات یا جواہر لایتجربی برمتمل سمجها جائے توان کے اندرح کت کو کہیں خارج سے داخل کرنا پڑے گا جو جامد ذرات کی ذات میں فی نفسہ موجو د مہیں یکن اگرح کست کو وجو د کی اصل قرار دیا جات توسائن اخباكواس مين سے اخذكر سكتے ہيں ۔ جنانچہ جديد طبيعيات كى ترقى یافتہ صورت میں مہی ہو ا کر دیمقراطیسی ہے حرکت ذرات پوری طرح حرکت محف میں تحلیل ہو گئے۔ ما دہ ایک برقی قوت رہ گیا جوکسی (کذا) ذرات کو ہنیں برفاتا بلکہ خود سرايا حركت سهد - انسان كابراه داست تحربة وجود عبى الله كا بحربه نبيل سهد، جن کے اشکال محدو داورمتیبن ہوں۔ سبتی ایک تسب سے جس میں کہیں رخنہ اور مشکست نہیں ۔ فکران نی عملی اغراض سے اس تسلس کو نکات ، کمیات اور اش میں توڑتا اور انگ انگ کرتا ہے۔ جھنیں ہم اسٹیا کہتے ہیں وہ نکو رکا نی

نے اس تسلس سے انقیام سے سیدائی ہیں۔ کا تنات اس فکر مکانی کواشیا کا مجموع معلوم ہوتی ہے، حالال کم اس کی فطرت مسلس حرکت اور حدوث ہے۔ كائنات كول شے نہيں بلكه ايك عمل مسل ہے، ليكن فكر انسا في اس سيلے میں کولیاں بنالیتا ہے۔جب یک تفکر حرکت کوسکون میں مزتبدیل کر ہے ، فارجی دنیامیں اس سے لیے عمل کرنا دشوار ہونا سہے ، یالیوں کیے کم اشیاتے ساکن وقاتم كا دجود ايك دروغ مصلحت آميز ہے۔ كا تنات كى اساسى فطرت حركت محف ہے ليكن فكومكال كووه لا محدو د ساكن اشيا كالمجموعة معلوم بهوتى سبع بهي وصوكا زبان و مكان سے سانچے بنا تا ہے۔ فكر انسانی جب اشيار كوا وير نيجے يا دائيس بائيں سمجھا ہے تو اس سے مکان کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب ان کو یکے لعد دیگر سے آیا ہوا دیجها ہے تو اس سے زمان کا تصور سیرا ہوتا ہے۔ مگر اس قسم کا زمان اور مکان دولوں می زی اور اعتباری ہیں۔ وہ عملی اور خارجی زندگی کی بیداوار ہیں ، ماہیت وجوديس ان كوكوتى دخل منيس -

یہ تمام نظریہ وجو د برگ ان کا ہے۔ اسس کے زوری حققت مستی ایک آزاد تخلیقی سیلان و سیلان جیات ہے ،جس کی آفرینش کے تعلق کوتی بیشیں گوتی یا بیش میں بینی ممکن منہیں۔ اس میلان حیات میں ایک قسم کی تمنایا ارادہ یا یا جاتا ہے اور سروش مین وجو دو شہود آفرینی کرتا ہوا چلاجا تا ہے اور انسان کی قال اس کو ممکان تفکر کی ہولت اسٹیا کی کثرت سمجھ لیتی ہے۔ علامہ فرات بین کہ اس اس نظریے کی پوری تنقید میں بیان منہیں کرست ، فقط اتنی بات کہنا ضروری مجھیا موں کر برگ ال نے دو تی ہوں کر برگ ال نے دو تی ہوں کر برگ ال نے دو تی ہوں کہ دو تا ہو کہ میں ایک نا قابل عبور تملیج ماتل کر دی اور ان میں دو تی بیدا کر دی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عقل کا محض ایک جن تی پہلو دی بیا ہو تھا ہے جس کا واحد وظیفہ میکا نیست آفریس فعلیت ہے۔ اس نے تمام عقل کو

مادے اورمیکانین سے ساتھ والبتہ کر دیا ہے، لیکن میرے زویک فکو کی است یں اس سے زیا دہ وسعت اور گہراتی ہے، وہ مظام کا تنات کا عرف تجزیہ ہی نہیں کرنا بلک بخرے سے عناصر میں تدکیب اور وعدت افرینی کی بھی کوششش کرنا ہے۔ جس طرح زندہ عماصر کی کشرت میں وحدت ایک عضوی تنظیم قاتم کرتی ہے اسسی طرح فكر بهى ادراك كى مختلف سطحول يراس كام يس مصروف ربتاب دارتات حیات اسی تنظم و ترکیب کامر ہون ہے۔ حیات سرسطح پر مقصد کوش ہے اور مقصد کوشی عقل کے بغیر نہیں ہوسکتی عقل بھی زندگی سے رگ و بے میں جاری و ساری ہے یشوری تحری میں جیات وفکر سم آغوش دکھا آل دیتے ہیں۔ ال دولوں میں ایک اساسی وحدت ہے۔ وسیسع معنوں میں عقل اور زندگی ایک ہی میں۔ برگساں سے سادن جیات میں کوئی فریب یا لبید غایت د کھا ق منیس دیتی ملے اس تخلیقی جوش جیات سے سامنے کو آل مقصر ومعلوم نہیں ہونا۔اس سے اندرکوق آتین یا کسی غایت سے حصول کی ہرایت دکھا تی ہنیں دیتی اور کوئی پیم منیں کہ سکتا کہ یہ کدھرجا رہا ہے مربرگ ال کے نظریة وجود میں یہ مست رطامی فا ہے۔ اس کے زریک جیات کا تمام گزشتہ شخر ہوتو اس کی حالی کیفیت میں موجود اور کار فرما ہے ، ایکن ستقبل میں کو تی مقصود غاتب ہے۔ وہ اس کو نظر انداز كرديتاب كمشور انسان بيس ماضى اور حال ك ساته ساقة مستقبل يافى الحال نا موجود مقصود بھی کار فرما ہوتا ہے۔ زندگی توجہ کا ایک سندیے لیکن توجہکسی

مد ـ سی سی می می کم

و دريا بوجود خولش موجع دارد،

يالقول غالب إ

شوقِ عنال كسيخة درباكهين يصد (مترجم)

مقعود کی طرف ہوتی ہے ، خواہ وہ شعوری ہویا غیر شعوری بہمارے محسوسات

اور مدر کان بھی اخراض ومقاصد سے صورت پذیر ہوتے ہیں ۔ بیمال برعلام

اقبال نے عرفی کا ایک ہنا بت عکیماند شعر اس کی تا بتد میں درج کیا ہے

کوکس طرح النان کی خواہش اس سے عسوسات پر اٹر کرتی ہے ۔ بیاس کی شدت

کی وجہ سے صحرا میں سراب مسافر کو پانی دکھ تی دیتا ہے ۔ جویہ دھو کا نہیں کھا تہ

وہ زیا دہ عاقل ہونے کی وجہ سے محفوظ نو نہیں رہت ، بلکہ قلت عطش کی وجہ سے افریق بالی دان بعقل خواہش مناز

دان فریف گر اڑ جلوہ سے ان بخورد

ہمارے شوری تحربے کے نار دلود ہمارے سیدنات اور اغراض و مقاصد

ہیں جولج ضاوقات تخت الشور میں بھی عمل کرنے ہیں۔ مقاصد کا پورا ہونا تو

متقبل میں ہوتا ہے اس لیے ہروقت انسانی شور میں اختی ہی کاعمل منیں بکہ

متقبل کی بھی اثر آفرینی ہے۔ انسانی شورصرف بیتھے ہی کی طرف نہیں دیجھا

بک اگر می مقاد کی افرائ فرینی ہے۔ انسانی شورصرف بیتھے ہی کی طرف نہیں دیجھا

بکی کو متا ٹر نہیں کرتے بلکم تقبل میں بھی شعود کا اندازان سے متین ہوتا ہے۔

کسی مقصد کا شعور کو متا ٹر کر نا ایک اسی چیز سے متا ٹر ہونا ہے جو ابھی ہے نین بوتا ہے۔

بک مقصد کا شعور کو متا ٹر کر نا ایک اسی چیز سے متا ٹر ہونا ہے جو ابھی ہے نین کو بات کی متقبل مطلقا نا قابل نین ہے۔ ماضی کی یا داوراس

بک درست نہیں ہوست کا متقبل مطلقا نا قابل نین ہے۔ ماضی کی یا داوراس

سے اٹرات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور دونوں عوامل شور توجہ میں موجو د ہو سے ہیں۔ ہالے

سازات اور آنڈرہ کا تصور کی بیٹوں کی یا مول سے صورت سے زمانی تسلس میں بتدیل ہوجاتے

سے لعد میکا نکی اصول سے صورت سے زمانی تسلس میں بتدیل ہوجاتے

حقیقت مستی ایک بے مقصور سیلان جیات نہیں جس میں تعقل وتصور کو کی وخل عاصل نہ ہو ۔ مقصدیت زندگی کی امیت میں داخل ہے .

برگسال مقصدیت کااس لیے منکر ہے کر مقعدیت زبان کو بے حقیقت کر دستی ہے اس کے نزدیک مقصد نندگی کی آزاد تخلیق می خلل انداز ہوتا ہے اور رفتارجیات كومتعين عايات سيريابرزنجيركروناسه وه كما بدامستقبل مي مكنت وجود ك دروازے كھے رہے جا بيس - عدم فراتے ہيں كريں اس عد تك برگ ل سے متنغی ہوں مراگر مقصدیت کے یہ معنی ہی کمستقبل کی ایک معین اور شخص صورت ہے سے معرض وجود میں لاتے کی کوسٹس معقبود حیات ہے ، تو زمان بے حقیقت ہوجا تا ہے، کیول کر اس میں خلاتی باتی نہیں رہتی۔ ازل سے معین لقثوں سے مطابق تعمیرین بنانا ایک تقلیدی کام ہے، اسے آفر منبش منبی کم سکتے۔ تقدیم كايدمفهوم غلط سے كرا تے والے تمام حوادث يور بيلفتن سے ساتھ ازلاً اور ا بدر کوح محفوظ برمنقوش ہیں ، جوزانے کی رفتار ہیں معینہ او قات میں وجودیذیر ہوتے رہتے ہیں۔ عالم زبانی مے حوادث عالم ازل کی نقل یا عکس رہ جاتے ہیں۔ برگ ال درست کتا ہے کہ اس قسم کی مقصد سبت بھی ایک قسم کی میسکا نہست

اس نظریے سے مطابی زندگی سما باجبر بن جاتی ہے ۔ جب سب بچے بیلے
سے متین ہے تواس میں ازادی اور اختیار کی کماں گنجاتش ہے ؟ اس قسم سے جبر
میں مذخدا آزاد خلاق رہتا ہے اور نزان ان - خواہ اسے دین ہی سے ربگ ہیں بیشی
کی جاست یہ مادیت اور میکاینت ہی کا دوسرا نام ہے ۔ اخلاق کی بنیا داختیار پر
سے ۔ اس کے معین مقدر میں انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کھے ہوسکتا ہے ۔ اس
تصور سے انسان زندگی محض بیلیوں کا تماشہ رہ جاتی ہے جہاں تمام میں رہیں پردہ

مقدرانی کے باقعیں ہیں ۔ لیکن مقسد بہت کا ایک سیحے عہوم جی ہے، جس بر مذکورہ صدراعتراض وار دہنیں ہوسک ۔ ہم او پر کہ بھے ہیں کہ جات شعوری مقصد کوشی اور مقصد افرین ہے۔ دینی زندگ کی مقصدیت یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی ترقی بندیر ہوتی ہے ، انسان نتے نتے مقاصد ، نتے نتے اقدار جات اور نسب العین پیدا کرتا چاہ جا تا ہے۔ ارتقا کے سعنی بیسلی حالت کی نفی سے دو سری حالت کا ابتات ہے۔ ارتقا کے سعنی بیسلی حالت کی نفی سے دو سری حالت کا ابتات ہے۔ ارتقا کے سوند ہرقدم فیا کی طرف ہرقدم فینا کی مردات الحقا ہے ،

مردم ازجوان و ادم مت دم لیس چه ترسم سے زمردن کم شدم (روی)

یکی فناد بقا کے اس سسل میں ایک تدریجی نظام ہے۔ ہر درجہ دوسری حالت میں کے ساتھ ایک گہرااور لازمی ربط دکھتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں جست ایک نظم کے ماتحت ہے۔ ایک فرد کی زندگی تغیر احوال کے باوجود اسیف اندر ایک وحدت رکھتی ہے۔ کا تنات کی حرکت فی الزمان واقعی مہم ہوگی اگر کوئی الزمان کی منزل ہے از ل سے بنا بنا یا مشخص اور متعبن مقصد دالی ہے جوتی م سفر جیات کی منزل ہے عالم کواس نظر سے دیکمنا اسے ایج اور غلیقی قرت سے محود م کردینا ہے۔ زندگی خود مقصد افرینی کرتی اور ان مقاصد بنک بہنچتی رستی ہے لیکن انس کے منازل ہیں مقصد آفرینی کرتی اور ان مقاصد بنک بہنچتی رستی ہے لیکن انس کے منازل ہیں سے مقرر نہیں ہیں۔ زندگی نامورم ممکنات کا آزاد انہ محقق ہے۔ زندگی ان منول میں مقصد کوشر ہیں ہیں۔ زندگی نامورم ممکنات کا آزاد انہ محقق ہے۔ زندگی ان منول میں مقصد کوشر ہیں اغراض کی پورا کرتی رستی ہے۔ میرے زندیک قرآن نظر یہ کی مدد سے صال میں اغراض کی پورا کرتی رستی ہے۔ میرے زندیک قرآن نظر یہ جیات سے یہ خیال بعید ترین ہے کہ کا تنات میں کسی از ل سے میں نقشے کے جیات سے یہ خیال بعید ترین ہے کہ کا تنات میں کسی از ل سے میں نقشے کے جیات سے یہ خیال بعید ترین ہے کہ کا تنات میں کسی از ل سے میں نقشے کے جیات سے یہ خیال بعید ترین ہے کہ کا تنات میں کسی از ل سے میں نقشے کی خیات

مطابق وادت ظهوربذ برہوتے رہتے ہیں۔ علام فرائے ہیں کہ یں پہاس کی طرف اشارہ کرجا ہول-ازروتے فران کا تنات اضافہ بذیر ہے۔ فدا اپنی افرینش میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کا تنات کوئی ازل سے بنی بنائی جیز نہیں جس کے اندر اعمال وحرکت وحوادث لامتناہی میں پھیلے ہوتے مردہ اور جا مدا در براڑ افرین ہوتے ہیں اور زانے کی رفتاریس کوئی آفرینش نہیں۔ اگرسب کھ چھے آفرین ہوتے ہیں اور زانے کی رفتاریس کوئی آفرینش نہیں۔ اگرسب کھ چھے سے مقرر اور میں ہے تو صدوث فی الزان اور تازہ افرینی کے محمدی نہیں ہے۔ اس ہم اس بحث موحدوث فی الزان اور تازہ افرینی کے محمدی نہیں ہے۔ اس ہم اس بحث محمد سے بعداس آیت سے معنول کی گھرائی تک بہنے سکتے ہیں اس ہم اس بحث میں یہ ارشاد ہے کہ ا

دن اور رات خدا کے عکم سے یع بعد دبیرے آئے ہیں ، اور یہ سویرہے والے اور شکر گرزار انسانوں کے لیے ایک نشانی سے ۔

وقت کی است بر خورکر نے سے بعد ہم اس یتبے پہ پہنے تھے کر حقیقت مطلقہ زبان
مطلن ہے جس کے اندر فوج وجیات وکا تنات ایک دوسرے میں داخل اور سوستہ
ہیں۔ اس قسم کی وحدت ہمیں ایسے نفس ہی کے اثدر دکھاتی دے سکتی ہے جو
زندگی سے تمام کوا آخف کو بحیط ہوا ورجو الفرادی زندگی اور فوج کا سرچتر ہو رمیرے جیال
میں برگسال نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے زبان مطلق کونفس سے مقدم سمجا ہے
میں برگسال نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے زبان مطلق کونفس سے مقدم سمجا ہے
زندگی سے تمام احوال کا جامع اور کشرت میں وحد شد کوریں ززبان مطلق ہوں کا ہو جو ہمتی
اور مذر بیم ان مطلق سے بیامویت کی صفت عرف نفس ہی میں ہوسکتی ہے ۔ جو ہمتی
زمان مطلق سے اندر ہے دونفس ہی ہوسکتی ہے اور نفس وہ سے جو "ان" " میں
ترمان مطلق سے اندر ہے دونفس ہی ہوسکتی ہے اور نفس وہ سے جو "ان" " میں
ہوں کہ سے آندر ہے دونفس ہی ہوسکتی ہے اور نفس وہ سے ہو "ان" میں احساس

ہے سیکن ہم میں انا کا احساس غیر انا سے تقابل سے پیدا ہوتا ہے۔ انا تے مطلق
حسب ارشا دقران تمام عوالم سے بے نیا د ہوستی ہے ، وہ اپنی فودی کے یلے
ماسوا کا عمّاج نہیں۔ خدا سے لیے اسوا کوئی خارجی حقیقت نہیں۔ اگروہ اس سے
لیے حقیقت خارجہ ہوتی تو اس سے سا منے بطور معروض و منظور ہوتی اور خدا کا اس
سے دا بطہ ایک مق می دا بطہ ہوتا لیکن عالم اس طرح خدا سے خارج نہیں ہ
اسے کون دیجے سک کریگا نہے وہ یک

(غالب)

جے ہم خارجی فطرت یا ماسوا کتے ہیں وہ حیات اللی میں ایک اُنی جا نی کیفیت ہے خداکی خودی اناتے مطلق ہے ، جوغیر اناسے آزاد ہے ۔ ہم نفس اللی کاکوتی واضح تصور تاتم منیں کرسکتے۔ قرآن کت ہے ،

"ليسكتله شيّ

بیکن اس کے باوجود وہ مبع ولیمبر بھی ہے۔ نفس سے نصور میں میرت بھی داخل
ہے اور سیرت سے معنی کر دار کی بیکا ألى ہے ، ہم چیے کہ چکے ہیں کہ فار جی فطرت محض طوس ، دہ نہیں جو ایک فلا کے اندر یا بیاجا تا ہے ۔ وہ حواد ف کا ایک مراب طافلا )
ہے جو نفس مطلقہ کے سانھ والبشہ ہے ۔ فد ا کے ان تے مطلق کے لیے فطرت السی می
سے جی نفس انسانی کے اندر سیرت ۔ اسی لیے فطرت کو فد اسنت اللہ یا فدا کی ادار تی ہے ، ایک نصب العین ان تے مطلق میں کر دار یا سیرت کا ہونا لاز کی ہے ، ایک نفس الیان کی آزاد تی ہے بیالی عمل کے سمجھنے کے لیے انسان کا ذاویہ نگاہ سے اور ان سے مطلق کی آزاد تخلیقی فعلیت کوہم اسی انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی اور تفاقی رفتا رہیں وہ ایک صالت میں محدود معلوم ہوتی ہے میکن ہے نکی ہے دار س کی تہہ میں جو نفس مطلقہ ہے وہ خلاق ہے ،

اس مے اس عالم میں بھی افافہ ہوسک ہے۔ اس کی فلاتی کو کوئی عالم محدور و محصور خیس کرسکتا۔ قدرت الہی کی لامتناہی بالقوہ ہے، بالفعل نہیں۔ اس کی سرشخیت ایک انداز ہے کے اندر محدود ہوتی ہے۔ فطرت کو ایک ایسازندہ وجود سمجھ یہ لیے جس کے ارتفا اور نشوونما کے کوئی عدو د نہیں ۔ فدا کا منتہ کی اس کی اپنی ذات میں سے ارتفا اور نشوونما کے کوئی عدو د نہیں ۔ فدا کا منتہ کی اس کی اپنی ذات

نے۔ اسی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ا " ہالی مبلط المنتهی"

ہم نے جو زاویۃ نگاہ اختیار کی ہے اس سے علم طبیعی کی است بھی روحانی بن جات ہے۔ فطرت کا علم خداکی سیرت یا سنت کا علم ہے۔ مشاہرۃ فطرت میں ہم اناتے مطبق سے ساتھ ایک گرا رابط بیرا کوتے ہیں۔ اسی لیے مظاہر فطرت برخور کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔

مندرجرمدربحت بین ہم نے زمان کو حقیقت مطلقہ کا ایک اساسی عنصر قراد دیا
ہے۔ اب ہم سیکٹیگرٹ سے اس خیال کی طرف رجوع کوتے ہیں کہ وقت ایک
عیر حقیقی چیز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو واقعہ ایک کے لیے حال ہے وہ کسی
دوسرے گردختہ انسان کے لیے مستقبل تھا اور جو ہمارے یا مضی ہے وہ گردختہ
ان نوں کے لیے حال تھا۔ حال ، ماضی ادر شخب سب اضافی تصورات ہیں اور افنایت
میں کو آن مطلقیت نہیں ہوسکتی ۔ سیکٹی کرٹ کا پہنچال و قت کو ایک خطبی حیا ہے
میں کو آن مطلقیت نہیں ہوسکتی ۔ سیکٹی کرٹ کا پہنچال و قت کو ایک خطبی حیا
میں حوادث پروتے ہوتے ہیں ، وقت خود کچے بید انہیں کرتا۔ علامہ اس کا جو اب
میں حوادث پروتے ہوتے ہیں ، وقت خود کچے بید انہیں کرتا۔ علامہ اس کا جو اب
دیتے ہیں کہ بیغلط ہے کہ فلال کے لیے جو مستقبل تھا وہ ہما رہ یہ اے حال ہے۔
وہ کتے ہیں کہ جب یک منتقبل میں کو آن واقعہ طہور پذیر نہیں ہوا ، وہ واقعہ پھے کسی
میں نہیں تھا استقبل محض معرض امکان میں ہے ، معرض وجو دہیں نہیں ، جب یک

الرمکن موجود نہ ہوجائے۔ اس بجاب سے ابعد علام اقبال اقراد کو تے ہیں کرزان کی حقیقت، یک سرائیتر داڑھے۔ اس کے سیجھنے ہیں جواشکال پیدا ہوتے ہیں وہ آسان سے قبل کی سے قبل کی سے قبل کا میں ۔ آس کی سے مقال کی میں اور کہری بات کسی سے کداگر کو تی مجھے سے اس سے متعلق نہ ہو چھے توہیں اسے جانیا سوں ، اور اگرکو کی چھے اور اس کی توجیہ جا ہے توہیں نہیں جانیا۔ علامہ فرائے ہیں ہمیرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کرزمان سی مطبق کا ایک اساسی عنصر ہے ، لیکن اس زمان فاس ذاتی عقیدہ یہ ہے کرزمان سی مطبق کا ایک اساسی عنصر ہور اور تغیر ہے جس کے اندر ماضی ، حال اور ستقبل کا امتیاز نہیں ، یہ محض مرور اور تغیر ہے جس کے اندر ماضی ، حال اور ستقبل کا امتیاز نہیں ، یہ محض مرور اور تغیر ہے جس کے اندر یک ناتیجہ ہے ۔ حقیق ہے مطلقہ اس انداز سے اپنے آپ کو قابل پیائش مناز ہیں ہے ، حالاں کر اس کی تخلیق مسلس میں کہت یا مقدار کا کو تی سوال نہیں ۔ ناور ان کا آگے ہیکھے گئا قرآن اسی خدا کی طرف شوب کرتا ہے ، کیوں کو اس خود و اغراض حیات کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے ۔

اب برط سے والے کے ول میں یہ سوال بیدا ہوگا کرکیا انا کے مطلق تغیر بندیر
ہوست ہے ؟ ان فی زندگ ایک خارجی عالم کے ساتھ والبتہ ہے جوابنی چیئیت
میں منتقبل اور ان فی نفس کا مختاج منیں ، ہمارے اب ب جیات ہم سے خارج
میں ، ہیں ۔ ہماری زندگی خواہش کی بیروی ، کا میابی اور نا کا می پرشش ہے اور ہم
ایک مالت سے دو سری حالت میں عبور کرتے دہتے ہیں ۔ ہمارے نقطم نظرے
تغیر کے مفہوم میں نقص دا خل ہے ، ہم اس پر مجبود ہیں کہ انا ہے مطلق کو بھی ا بنے
نفس پر قیاس کریں ، ان ان عالم کو اور خد اکو بھی ا بنے او بر سی قیاس کریں ۔ اور اس میں سربندی نے اس مجود ہی کواس
اور اس سے گریز می ل معلوم ہوتا ہے ۔ ناصر علی سربندی نے اس مجود ہی کواس
خریں اواکیا ہے ف

مرا برصورت خوکیشس آ فریدی برول ازخولشتن آخر چر دیدی داوتا كابت سيحارى برائن كومى لمب كر سے كه را سے تہنے مجھے اپنی ہی صورت پر بنایا، توجو کچھ دیکھ را اورجس کی یوجا کر رہا ہے وہ نیری اینی ہی صورت ہے۔ خداكوانسال صفات سيمتصف بمصخ كواسادمي علم الكلام ببرتشبيه كنة بیں۔ تشبیہ اب من عدیک بہتے سکتی ہے۔ اندلس کے فقیہ اب منزم نے اسس تشبيه وتجسيم سيحفاكف بهوكريدكه دياكرجيات كوتفي غداكى طرف منسوب نهي كمن چاہیے۔ قرأن فداكو حى يا زندہ كہنا ہے ، ميں محى يول مى كن چاہيے، سكى بدن جولناچاہے کہ زندگی کا جو مفہوم بھی ہمارے نزدیک ہے اس کا اطلاق ذات الهی پر منیں ہوتا۔ ابن حزم نے زندگی کو وہی جیز سمجھا جوز مان مسل اور مکاك میں فارج کی مزاجمتوں پر غالب استے یا ماحول سے توافق بیرا کرنے کی کوشش يس الحي رستى ہے۔ اس قسم كى زندگى ميں تولفت كام و نالازمى ہے اور اس قسم ك ز ما في و مريكا في زندگي كو ا نائت مطلق يا خداكي طرف نموب منهيس كريسكة - ابن حرم نے سوچا کر الیسی زندگی سے قطع نظر کر کے ہی فداکو کا مل سمجھ سکتے ہیں ، مين اس اشكال سيم يحنه كاايك ذركيم هد انات مطلق حقيقت مطلق بيجس سے کچھ خارج نہیں . وہ کا تنا ت کو خارج سے نہیں دیجھا۔ اس کی زندگی سے تمام کوالف خوداس کی اینی زندگی سے متر شع ہوتے ہیں، اس یے اسس ہی اس قسم کا تغیر منہیں ہوسکتاجو انسان کو اچھی سے بڑی ادر بڑی سے اچھی کی طرف لاتا ہے۔ ایکن تغیر ایک دوسری قسم کا بھی ہوسکتا ہے۔ اگر گہری بھیرت ہم

مویہ بتاتی ہے کرزمان مسلس سے ملاوہ ایک زمانِ خالص بھی ہے ، اور انا تے مطلق کی ہتی اس زمانِ خالص میں ہے جہاں تغیر سے معنی الیسا تغیر احوال نہیں مطلق کی ہتی اس زمانِ خالص میں ہے جہاں تغیر سے معنی بھی ایسا تغیر احوال نہیں جس کی دفتار نقص سے کمال کی طرف ہو بلکہ وہاں آخیر سے معنی بھی میں صب ارش وقر آن ہ

منرتكان بے اور نبرنيند ، مذاونكا-

مسل فلاتی کے تصور کو جھوٹر کر خدا کو مطلقاً بری از تغیر سمجھنا اس کو ایک غیرفاعل جامر سنی بنا دیتا ہے ، جو نیستی سے سرادف ہے ۔ خدا سے انائے فلاتی میں تغیر سے مفہوم میں نقص داخل نہیں .

ابن حزم سے سامنے شاید ارسطو کے فدا کا تصورتھا، جس پی مطلقاً کو تی حرکت اور فلاتی منیں۔ ذات اللی کا کمال اس کی بے پایال فلاتی میں ہے جیات اللی فداکی اپنی ذات کا انگشاف ہے ۔ یہ کسی ایسے نصب العین کی طرف برط ھنے کی کوشسش منیں جو اس کی ذات سے فارج ہو۔ ان ان کے مقصود کے ساتھ پیروی اور کیس کییں ناکا می بھی والبتہ ہے ، لیکن فداکی ذات میں جو کچھ ا بھی مکن ہے موجود منیں ہوا وہ اس کے خلیقی اسکانات کا معرض وجود میں آنا ہے جس کے اندرن کا می کو کوئی د فل منیں ۔ اس کی ہستی کی جا معیت اور اس کا کمال خلیق مسلل میں فی منیں ۔

اسس کے بعد گوتے کے اشعار کا انگزیزی نرجم ہے جس کا آزاداردو ندجم مندرجہ فریس کا داردو ندجم مندرجہ فریس کا داردو ندجم مندرجہ فریس کے اور اور دو ندجم مندرجہ فریس کے اور دو ندجم مندرجہ فریس کے وہ اور دو ندجم مندرجہ فریس کے اور دو ندجم مندرجہ فریس کے اور دو ندجم مندرجہ من

کاتنات سے مظاہر کی بے انتہا تکوار میں الان کا کان استی معامر کی جانتہا تکوار میں الان کا کان استی ہے۔ تعمیر وجود میں لا تعداد

محرابی اور کانیں ہیں جوہا ہمی تعاون سے اس تعمیر کونابت و قاتم رکھتی ہیں۔ عشق حیات ہر چیز ہے معاور ہورہا ہے۔ افعاک ہیں ہمی دہی ہے جو فاک ہیں ہے۔ تمام جدوجہد کے باوجود خداکی ذات کے اندرایک سکون ازلی ہے:



## تيسراخطيه

## تصتورباري تعالى اور دعا كالمفهوم

(اسس خطے میں علامہ اقبال سے افکار و استندال کا غلاصہ ہے)

علام فرما تے ہیں، ہم اسے بہلے خطے میں ثابت کر چکے ہیں کہ مذہبی وجدان عقل استدال کے معیار پرجی پورا اند تا ہے اور تجربہ جیات و کا تنات کا وسیع استقراب حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ہر وجو دہیں ایک تخلیقی و تکوینی مثیت ہے جے نفس یا انا کہ سیکتے ہیں ۔ قرآن نے اناتے مطلق کی انفرادیت کو سورہ آ فلاص میں بیش کیا ہے ۔ السنداس کا اسم مخصوص ہے ۔ اس کی انفرادیت این صفات سیم بیش کیا ہے ۔ المنداس کا اسم مخصوص ہے ۔ اس کی انفرادیت این صفات سیم بیش کیا ہے ۔ المنداس کا اسم مخصوص ہے ۔ اس کی انفرادیت این صفات سیم بیش کیا ہے ۔ المنداس کا اسم مخصوص ہیں بیان کیے گئے ہیں کروہ احداور صحد ہے۔ تولید کے انداز کی آ فرینش نہ اس کے جو ہر اور کا فذیب ہے اور مذہبی اس سے سرز دہوتی ہے ۔ اور موجو دات کی کوئی شے اس کے بیش یا اس کی ہمسر نہیں ۔ سرز دہوتی ہے ۔ اور موجو دات کی کوئی شے اس کے بیش کی ہے اور کی فرانس اس کے بعد علا مرنے کی منطق توضیح کی کوشش کی ہے اور کی مفرانس اس کے بعد علا مرنے ہی افرادیت کی منطق توضیح کی کوشش کی ہے اور کی مفرور ایس کی بیش نقش کی ہے افرادیت میں افرادی میں ہے جو افرادیت میں افرادیت میں افرادی میں ہے جو افرادیت میں افرادی میں ہور کوئی افرادی میں ہور کوئی افرادی میں افرادی میں ہور کوئی افرادی میں افرادی میں ہور کوئی افرادی میں ہور کوئی افرادی میں ہور کوئی سے جو افرادی میں ہور کوئی افرادی میں ہور کوئی افرادی میں ہور کوئی افرادی میں افرادی میں افرادی میں ہور کوئی سے جو افرادی میں ہور کوئی سے افرادی میں ہور کوئی سے کوئی کوئی ہور کوئی سے کوئی ہور کوئی

پیداکرتے ہیں ،کیوں کرایک فردیں سے دوسرافرد نکل کر الگ ہوجا تا ہے۔ ایک
دوسرے دیسے نکلے ہوتے سب افراد کو مل کر بھی ایک فرد کہ سکتے ہیں ،جس سے
متفزق افراد کی انفرادیت محدود ہوجاتی ہے۔ برگ ال کتا ہے کر د
فطرت میں انفرادیت کا میلان ضرور یا یا جاتا ہے سکین کہیں
اس کی تکیل مہیں ہوتی۔

علار فراتے ہیں کر اس لحاظ سے فرد کا مل صرف فدا ہے جس کے اندرسے اس کا غيرصا درنهيس موسكما يسورة اخلاص كأياسك كالمقصود محض عقيدة تثليمت كي ترديد نسيس بلكر خدا ك فروكا مل مون كووا ضح كرنا مد علامدا قبال ايد عيسوى مفكرفارل كا حواله دينة ہوت فرات بي كه اكثر نداب بيں يه ميلان راب كه فد اكوغير شغصی بنا دیں اوراس کی انفرا دیت کو و عدت الوجو دمیں بسیط و منبسط کر دیں بیکن قرآن كريم اس ميلان كا مخالف سے يسورة نورسي خداكوارض وسما دات كا فوركما كي سے جو بطاہر وعدت وجودكى زبان معدم ہوتى سے ، نيكن اس نور سے مركة كو ایک چراغ بس اور چراغ کو خانوسس کے اندر ایک طاق میں رکھنے کی تضیہ خدا سے فرد ہونے بر دلالت کرتی ہے اور ہم اوستی تصور سے برعکس تصور بیش کرتی ہے۔ جدید طبیعیات نظرت کے تمام مظاہر سے مقاسے میں اور کی مطلقیت کی قاتل ہے جو اخافیت سے شا ترمنیں ہوتی ، علام کے نرویک خداکو ذات مطلق اور فرد کال ہونے کی وجرسے نورسے تثبیہ دمی گئی ہے اور نہ اسس بے مراسس کی الفرادمیت کو زمان و مکان کی لاتنا ہیوں میں سنتشرکر دیاجا تے۔ یمال علام خود ہی ایک شبہ اور اشکال بیش کرستے ہیں اور مجرخود ہی اس کاجواب دیتے ہیں۔اشکال یہ ہے کہ فرد لبغیر تحدید کے نہیں ہوسکتا۔انفرادیت کا لازمر ہی پرمعلوم ہوتا ہے کہ فرد محصور و محدود ہو اس کے ذات مطلق یا انا تے مطلق پر اس کا اطلاق کے کیے ہوسک ہے۔ فراتے ہیں کہ مشکل فداکو زبان و مکان کے اندر ر مکھنے سے پیدا ہوتی ہے دیکن زبان و مکان ا فنا فی زاویہ باتے نگاہ ہیں اور فداکی ذات پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فداکی لا تنا ہی زبان کا اور مکا نی شہیں ہوتا۔ فداکی لا تنا ہی زبان کا ور مکا نی شہیں ہوتا۔ فداکی لا تنا ہی ذباک باہر کوئی اسوا ہر شم کی لا تنا ہی فداک باہر کوئی اسوا شہیں جو اس کو محدود و محصور کر سے مگر فدا اس کے اندر نہیں۔ فداکے باہر کوئی اسوا شہیں جو اس کو محدود و محصور کر سے ۔

خداک ذات و سفات میں فلاقی، علم، قدرت کا لمر اور سر مدیت یا تی جاتی محدود دلفوس کے لیے فطرت ایک فار بھی چیز ہوتی ہے، نفس اس کا فالم ہوتا ہے لیکن فالتی ہنیں ہوتا ۔ فدا کا تعلق کا رَنات سے صالع اور مصنوع کا سا تعلق نہیں ہے ۔ آفرینش کا ثنات کی نسبت جتنی سجشیں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہ فدا کو ایک نفس عمد و دمتمور کر نے سے بیش آتی ہیں ۔ اس غیر عکی مذاتھور میں کا ثنات کی نسبت ہوتا فدا سے اللہ جو نا فدا سے دور میں اور الجھنیں ہیں ۔ اس فدا سے اللہ چیزرہ جاتی ہے ۔ فدا سے اللہ چیزرہ جاتی ہے ، خدا کے برابر ہے ۔ فدا سے اللہ چیزرہ جاتی ہے ، جس کا ہونا یا نہ ہونا فدا سے لیے برابر ہے ۔ فدا کے اللہ ہی خوتی اور اور نہیں ہے ۔ اس کا ادادہ " تکوین اور آفر نیش شے ایک ہی حقیقت سے دو در را در روز و نرج ہیں ۔ حسا کا ادادہ " تکوین اور آفر نیش شے ایک ہی حقیقت سے دو در گرخ ہیں ۔ حسا فعال ما یڈ بد ہے ۔ اس کا تحلیقی فعل آزاد ہے جو زمان و مکان اور ادے سے مقول ہیان فرایا ہے ،

سی مربیر نے کہ ایک زمانہ تھا کہ خدا تھ اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

المسس پر بایز بدنے جواب دیا ،

کراب بھی میں صورت ہے۔ مادی کا تنات فدا سے الگ خطاک کوئی حقیقت نہیں رکھتی ۔ وہ فدا کے فعل افرینش کا

مظهر ہے .

اس کے بعد علامر نے ایک مشہور سائنس دان فلسفی ایڈیکٹن کی ایک کتاب سے
اقتباس اینے زادیہ نگاہ کی تا تبدیس بیش کیا ہے۔ ایڈیکٹن نے المانوی فلسفی
کانٹ ہی کے نظر ہے کا اعادہ کی ایک کا ثنات کی ریا ضیات اور اس کے
اصول طبیعیات نفس نے اپنی ضرورت سے بخرض فیم وعمل تراشے ہیں اور وہ
حقیقت مطلقہ نہیں ہیں۔ علامہ فرائے ہیں کر ففس نے یہ عمل تغیر سے اندر ثبات
کی تاش میں کیا ہے۔ نفس کو حقیقت نابتہ کی تلاش رستی ہے مگر وہ حقیقت خود
اس کی اسیت میں موجود ہے۔ نفس ہی الیسی حقیقت ہے جو تمام تغیرات میں
نبات لیمنی خودی کو ق تم دکھا ہے۔ تغیر اور ثبات کی ہم آغوشی اور ہم آسنگی فقط نفس
کی خودی میں یاتی جاتی ہے۔

اسس کے بعد ملام اس سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ غدا سے علی تحلیت کا انداز کیا ہے؟ اش عرہ کے علم کلام میں ذیان و مکان اور یا دے کا ایک عجیب و غریب نظریۃ مت ہے۔ علامہ اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن اس کے بعیض معنوی مفرات مواہم سمجھتے ہیں۔ اش عرہ کتے ہیں کہ کا تنا ت جو اہر یا اجز ات لا یتجزی کی مفرات مواہم سرو قت معرض وجو دمیں آئے رہتے ہیں اور اس طرح کا تنات یا موجو دات میں امنا فہ ہوتا ہے۔ کسی جوہم کا فی لفسم کوتی جم نہیں ہوتا ہے۔ کسی جوہم کا فی لفسم کوتی جم نہیں ہوتا ہے۔ کسی جوہم کا فی لفسم کوتی جم نہیں ہوتا ہے۔

ابن حزم نے بھی کہ ہے کہ فعل تکوین اور شتی مکونہ میں کوئی فرق منہیں ہوتا۔ اٹ عرہ کہتے ہیں کہ خود جو ہر سے اندر میکا بنیت نہیں ہوتی۔ اسٹ عرہ جوامبر

ى حركت كاكولَ منقول نظرية ميش مذكر يسك ، وه مكان يا نضام مستقل وجود ك فال ہى د ستھے ، اس کے نظام نے وطفرہ باجست كا نظريہ قائم كى كرجوامر فلاريى سے ایک جگر سے دوسری جگرجست کرتے ہی اورکسی متنقل مکانیت سے لامتنا کی نقطوں میں سے پیچے لعد دیگرے نہیں گذرتے ۔ علامہ فراتے ہیں کر امث عرہ کا پر نظریہ میری سمجھ بیں نہیں آ ما اور حقیقت یہ ہے کہ کو تی شخص تھی اس کامعقول تصور تاتم نهیں کرسکنا- جدید طبیعیات کو بھی ایٹم یاجو مبرکی حرکت کی نبست ونشوارہاں میش اتیں اور عیب بات یہ ہے کہ بلانک و باتٹ ہیڈ نے بھی کچھ الیا ہی نظریہ بیٹ كياہے جو انظام ك و طفرہ يا جست و سے بہت كھ ممثل ہے ۔ علام فرا تے ہي كرات عره ك استدلال كي ما قابل فهم بيجيد گيوں كے ما وجود ال كى كوشش يمعلوم ہوتی ہے کہ غداکو ایک مشیت اور ایک غلاتی قرت ٹا بہت کیاجا ہے ، جوزان و مكان اور ما دى جوام يى محصور تنهيس بلكرمت قل تخليق الس كاشغل اور اسس كى غير منفك صونت ہے؟ ارسلوا در فديم فليفے نے كا تنات كو ايك اڑلى وابدى متقل جنیت دے رکھی تھی اور قدرت مطلقہ کی خلاقی کو اسس میں دخل نہ تھا۔ قرآن اس نظریة وجود کا می لف نھا۔ اشاعرہ نے علامہ سے نزدیک غلطی یہ کی کہ لفس کو بھی معن ایک ما دی صفت بنادیا ۔ ان کے نظریہ وجود کے لیاظ سے لفس کی یہ مارضی اور ثانوی چیشت مزہونی چا ہیے تھی ۔ علامہ فرمائے ہیں کرح کت کا تصور زمان کے تصور سے بخیر منیں ہوسک اور زمان ایک تفنی کیفیت سے ، جہال نفسی زندگی نمیس و مال زمان منیس اور جهال زمان منیس و بال کوتی حرکت منیس سوسکتی۔ مادی جوسر بھی الهی فعلیت کا مظہر ہے۔ موجو د بہوکر وہ سکانی معادم ہوتا ہے، سكن اس كى حقيقت اللى ادرردى ہے۔ نفس سرايا فعليت ہے اور برن اس فعلیت کی مرتل اور پیماتش پذریه صورت ہے۔ است عرہ جدید طبیعیات وریاضیات

سے نظریات وجود سے قرمیب پہنچ سکتے تھے لیکن اس کی اچھی طرح توشیح سرکھے۔
علامہ فریا تے ہیں تم عارف روحی کا یہ خیال کر ا
ہیکا از مامیت مشد ، نے ما از د
بادہ از مامیت مشد، نے ما از د

اس کوا مام غزالی سمے متا بلے میں حقیقت سے زیادہ قریب ہے آیا ہے، ماہیت وجود روحی ہے۔

اس سے بعد علامہ اس خیال کا اظہار کرنے ہیں کہ خدا چوں کہ اناتے مطلق ہے اسس پے اسس کی ماہیت اور اس کی مشیت و نعلیت ہیں سے نفوس ہی مرز دہوتے ہیں مستقل بالذات ما دے کے ذرات نہیں بلکہ ارواح کی افرینش خداکا فعل ہے۔ کا تنات ہیں ہر موجو دشے اور فطرت کا ہر منظہ نفس ہی کا منظہر ہے۔ خداکی قدرت کا ہر زرہ بست ترین مارج وجو دہیں بھی ایک انایا نفیس منظہر ہے۔ خداکی قدرت کا ہر زرہ بست ترین مارج وجو دہیں بھی ایک انایا نفیس

245

از جهر زما به ذره دل و دل به آتیسنه طوطی کوششش جنت سے تقابل ہے آتینه (غالب)

> آہستہ سے علی میان کہار مرسک دکان شیشہ گرسہے مرسک دکان شیشہ گرسہے

اس نظریہ وجو دیر المانوی فلسفی لا تبتیل نے ایک نهایت درجہ عکماند کتاب نوایت درجہ عکماند کتاب نوایت درجہ عکماند کتاب نوایت کی اور اس کا نام مونا فرولوجی رکھا ، اسس کا موضوع یہی ہے کہ کا تنافت مادی ذرات پر نہیں بلکہ نفوس پر مشتل ہے جن سے اندر شعور سے لی ظریعے لامتنا کی

تدریج ہے اور خدا جوروح الارواح ہے اس نے نفوس کی کا تنات میں ایک سرمدی ہم اسبی ہیں ایک سرمدی ہم اسبی پیدا کی ہے کہ مہر نفس ا پنے شعور میں محصور مہر نے سے با وجود دیگی نفوس سے سر اوط و مذب ک ہے با وجود دیگی نفوس سے سر اوط و مذب ک ہے۔

علامدا قبال فراتے ہیں کہ جیات اللی سے ہے راستناہی میں کفوس غیر شخصی قطروں کی طرح نہیں بلکہ اپنی خوری کوسنبھا ہے ہوتے موننیوں کی ما نند ہیں۔ اشاعرہ سے علم کلام سے بھی اگر نا قدانہ نتا شج اغذ سے جاتیں تو وہ ہی ارواح کی کنڑت بیرمنتج ہوتا ہے۔ ای عرہ نے اس کام کوا دھورا چھوڑ دیا ، اب مسلمان مفکرین دین کو یہ کام کونا چاہیے۔

علامه اقبال سے نز دیک حقیقت کا معیار اپنی ذات کا شعور ہے ، خواہ وہ شعورکسی در ہے میں ہو۔ اس لیے مادی ذراست مشقلاً کوئی وجو د نہیں رکھنے۔ مرلفنس کی خودی جلوت سے با وجود اپنی فلون بھی رکھتی ہے جس سے اندرد وسمر نفوس کو دخل حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات اناتیت کی اہیت میں داخل ہے۔ انسان کے نفس میں اناتیت مقابلتاً نزقی یا فنہ ہے ، اس کے کردہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے اور خدا کے مرکز زات سے قریب ترہے۔ ازرو تے قرآن الیا<sup>ن</sup> کی سنہ رگ سے خدا کا قریب تر ہونا یہی معنی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان غدا کی غلاقی میں حصہ مے سکتا ہے - معرودمعنوں میں انسان بھی خالق ہے ، اگرچم خدا ازروت قران احس الخالفين ب اس الوهبيتي قرب اور مماثلت كي وجهس انسان کے مقاصدا دراس کی تمناتیس لامحدود ہیں۔ وہ ہرمسم کے ماحول کا مقابلہ كرسكا ب اوراس كواب اغراض كمطالق دهال سكة بالفاظ ديگراي صریک وه ایسی لقدیم کاخودمعمارسیم -

اس کے بعد علامه اقبال نے است عره سے علم کلام پریہ اعتراض کیا ہے کہ حقیقت زمان ان کی سمجھ میں نہیں اُل ؛ انہوں نے وقت کو بھی لا یتجے زی کھات میں توڑ کرر کے دیا اور زبان کی مسلس تخلیقی حیثیت غاتب ہو گئی۔ یونا نی زبان کو لاستابى لمحات كاسلىد سمجوكر زنيوكى طرح ايك جكم بين جينس كيّ شعداشاعره نے ان کی عنظی سے کوئی سبتی حاصل نہ کیا ۔ اشاعرہ یہ نرسمجھے کرز ان ایک تفسی حقیقت ہے اور کوئی غارجی وجو دنہیں جس سے محطے ہوسکیں۔ وقت کو ایک غیر لفسى اور خارجي حقيقت بمصف سے ناقابل حل مشكلات بيدا ہوتى بين ۔ اگر وقت كو از ل سے ابديك مصلي مونى ايك چيز سمجھيں تورانس اور ملاجلال الدين دواني ك طرح برقياس كرنايراك كاكرازل سے ابدتك كے واقعات بريك وقت خدا کے شعور کے سامنے ہیں۔ اس تصور سے غدامحض نظررہ جاتا ہے ، فعال مایندید نہیں رہتا۔ صوفی ف عرعراتی نے بھی زمان کا ایک کصور مبنش کیا ہے وہ کتا ہے کرزان ہر درجہ جیات کی منتی کے لیے مختلف ہے ، کثیف اجہام کا وقت سمس وننر کی گروش سے والبتہ ہے، نیکن غیرا دی ہستیوں کے لیے کتیف اجهام كا ايك سال ايك لمحه بهوسك ہے۔ اسى طرح ادير سات بو نے الى وقت یہ ہوگا کہاس میں اولی عادلہ یکے بعدد سگر ے نہیں بلکہ سب کھے بیب وقت نظر موجود ہے بالفاظ دیگر زمان النی بین سرور و توالی شین اور ہزدہ کمحات میں انقیام بذیر ہے۔ فداک ہاں زبان وہی چیز ہے جے قرآن ام الکتاب کتا ہے، جس سے اندر تمام واوت ایک لمحة عاضر بیل موجود ہیں۔ مباحث مشرقید میں امام رازی ن و اتت كى تسبت تمام اللم كے نظر مات باللہ سے اللہ الله الراركيا ہے الله المقين طوريدكسي تنبع ير نهيس مهي سكا.

على مه فرات بي كه وقت كى ما ميست نفس ك اندرغوط اسكا كر سى معلوم موسكتى

ہے۔ نفس کا ایک بیلووہ ہے جس میں تغیر تو ہے لیکن تسلس زمان سے لحاظ سے حوادث كليكے بعدد يكرك ادراك نہيں - علام اتبال ك نزديك زبان خالص اسی کیفیت کانام ہے۔ اسی زمانِ فالص سے خارج یں ایک حکت ہوتی ہے، وجدان سے عقل کی طرف عبور ہوتا ہے جس سے تسلسلی زمان ظہور ہیں آیا ہے۔ علامہ کا یہ نظریہ ز مان بہت کھ برگ ال کارسین منت معلوم ہوتا ہے، ص نے دورِها ضریب وجدان حیات اور زمان خالص بر نهایت دقیق سجت کی ہے کفس الهی كورى أكربهم البين لفس سے اس بيلو برقياس كري تويہ تصورها صل بوتاب كانت مطلق میں بھی زبان کے اندر تغیر تو ہے میکن توالی یا سے لعد دیگر ہے آنا نہیں۔ اللی زندگی ایک ناقابلِ نقیم کل ہے، جومعرض شہود میں آکرتقسیم پذیر د کھاتی دبنی ہے۔ میر داماداور ما با قر کا نظریہ زیاں بھی اسی ہے ممثل معلوم ہوتا ہے۔ وہ کتے بیں کہ وقت کی آ فرینش تکوین کے ساتھ ہی ہوتی ہے تاکہ فدا سے غیر مین تخلیقی ممكنات عالم شهود مين متحقق موسكين \_ كويا نفس ايني باطنيت مين سرمديت مين مہتا ہے ، جہاں حوادث کا تسسل نہیں سکن تغیر احوال موجودے۔ لیکن غارجی زندگی میں لفن سمعی زمان کا دراک کرتا ہے۔

اس سے بعدعلار خدا سے علم اور اس کی قدرت کی نسبت اپنے افکار پیش کرتے ہیں ۔ نفس عورو د سے لیے عالم اور معلوم کی تغریق موجود رہتی ہے ۔ سبتی معلوم نفس شاعرہ سے اسوا ہے ۔ ایس نفس عالم کل بھی ہوجا تے تو بھی ہستنی معلوم اس سے خارج ہی بین سنقل بالذات موجود رہے گی ، لیکن انا سے معلوم اس سے خارج ہی بین سنقل بالذات موجود رہے گی ، لیکن انا سے لامحدود یا مطلق سے لیے تو کو تی خارجی وجود نہیں ہوسکتا ، اس سے لیے کو تی سوا نہیں ۔ یہے بیان ہوچکا ہے کر کا تنات خدا سے مرقا ہے ہیں کو تی تاتم بالذات ماسوا نہیں ۔ یہے بیان ہوچکا ہے کر کا تنات خدا سے مرائی نفر وہ میں سوانہیں ۔ جب خدا سے فعل کو (جونات بل تقیم سے ) ، خاد رج سے دیکھیں تو وہ

كاتنات دكھاتى ديتا ہے۔ محيط كل انات مطلق سے سعدلي ماسواكمال ؟ فدا ك بال فكرواداده ، فعل اورستى معلوق سب ايك بي مسكل ير سهد كرسم اليسانا كاكولى لصورت تم تهيس كريسكية اوريها المنطقي استدلال سعاكام تهيس جلسا البنة لفسى دهدان سے لچھ بات سمجھ میں آئی ہے۔ ہمارسے نز دیک سمستی مطلق ایب معقول اورمنظم نظام سبے حس کے اندر ایک عصوی وجود کی طرح ہر حصے کی مہتی دوسری سنتی منسک اور اس میں مرعم سے اور اس تمام کل کا ایک مرکزی انا ہے۔خدا کا علم مہماری قسم کا احساسی ، ادراکی اور استندلالی علم نہیں ہوست غدا سے علم میں عالم ومعلوم عبدا منہیں ، لیکن ہمارے علم میں معلوم عالم کا مختاج نہیں، الیاعلم جو استے معلوم کو وجو دھی کرے، ہمارے اصور میں نہیں است جلال الدين دواني، عراقي إوربيرو فيسهر رالس سے تصورعلم الهاي بين صداقت كا شاتبه ضرور سه ، لیکن ان کے تصور کو درست مانا جائے آو کا تنات ابد آ ایک معین اور متعنی نظام حوادث بن جاتی ہے۔علامہ اقبال سے نز دیک اس لھور مص خدا کی آزاد فعلیت مفقود موجاتی ہے ، اگر سرسری طور بر مبر ستے ادرمرواقع كى لقدير مبرم الل طور مربديك وقت سعور الهي بس موجو دسه لوغد اخو د اس قسم كى لقدير ميں يا به زسجير ہوجا ألا سے۔ خدا كا شور كا تنات كا ايك أيبنر بن جا ما ہے جوسب مجھ دیکھا ہے سین کول مور عالل منیں۔

علامہ سے نزدیک فدا سے علم کوفلا فی سے معراکر نا درست نہیں ، فدا عالم مستقبل ہونے سے زیادہ فلاق حقیقی ہے ۔ فداکی فدرت بحوین میں مستقبل سے ہزدہ ہزار عالم مفنر ہیں ، لیکن معین فدو فال سے ساتھ فدا کے شعور کے سائے نہیں دھرے ۔ اس کی مثال ان ان کواپنے عرفان نفس سے عاصل ہوسکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص سے ذہن ہیں ایک خیال پیدا ہوتا ہے ۔ بہت سے

مکنات اس خیال سے رہم میں آ اور وجود وشہو وہوئے ہیں ۔انسان محوسس کرتا ہے کہ اس سے بہت کچھ پیدا ہوگا لیکن عقل اس کا واضح اعاظ بنیں کرسکتی کہ اس سے بہت کچھ پیدا ہوگا لیکن عقل اس کا واضح اعاظ بنیں کرسکتی کہ اس کے مشقات کس قسم کے بوں سے ۔ وجدان یا ضمیر ممکنات سے بہرین ہوتا ہے لیے لیکن نتا ہے کی کوئی معین صورت سطح شور پر دکھائی بنیں دیتی ۔ اس قیم کے خیال ہے نتا ہے بعض او قات فرد کی زندگی میں بنیں بلکر آئندہ نسوں میں ظہور پذیم خیال سے نتا ہے بعض او قات فرد کی زندگی میں بنیں بلکر آئندہ نسوں میں ظہور پذیم ہوں گے بصور یا کہ جسم مقدر ومقرد ہے تو خد اکی سخیمے ہے بعد معنی ہوں گئے ہے اور وہ نہ خلاق رہتا ہے اور یہ فعال ما یُدید۔

فدا چات مطلقہ ہے اور زندگی کا فاصر خصوصاً اس کے کال بین تازہ ا فرینی گور عرت کوشنی ہے۔ اکثر متکلین نے فدا کوعالم سمجھ کر عالم کل توبنا دیا لیکن اسس کے علم کو اپنے معرو دعلم پر قیاس کیا اور اسس کی فلاتی اور قدرت آفرینی سے چٹم لیٹی کی ۔ افریدہ نفوس میں بھی زندگی کی کم وسینس پر صفنت پاتی جاتی ہے اور ان کی خود کی بھی اپنے مرکز میں ازاد ہے۔ نفوس کی خودی اور ازادی فداکی آزادی کومحدود منیں کرتی کیوں کریہ ازادی خود فطرت الباہ کا فیصف ن ہے۔ فدا نے لفوس کو اپنی جیات و قدرت وافتیار میں ایک گوند شرکت کا موقع دیا ہے۔

اس کے بعد علام اتبال اس اشکال کو رفع کونے کو کوئے سس کو ستے ہیں ہو اکٹراذ یا ن بیس بیدا ہوتا ہے کہ اگر نفوس افریدہ کے اختیار کوئسیم کیا جا تو فردا کی قدرت مطلقہ ن قص ہو جاتی ہے۔ اسس کا جواب علامہ کے پاس یہ ہے کہ کرکسی قسم کی خلاتی ہی تحدید کے بغیر نہیں ہوسکتی ۔ قدرت مطلقہ کا جود تصور جوحقاتی وجود سے انگ ہو کو قاتم کیا جائے ہے معنی ہوجاتا ہے ۔ قرآن میں نطرت محقاتی وجود سے انگ ہو کر قاتم کیا جائے ہے معنی ہوجاتا ہے ۔ قرآن میں نطرت کا تصور منتلف قوتوں کے روابط عمل اور رد عمل کا تصور ہے ۔ جمال بھی ہستی کا تصور عنتلف قوتوں کے روابط عمل اور رد عمل کا تصور ہے ۔ جمال بھی ہستی

ہے وہ ایک نظام کے اندر ہے۔ خدا کی قدرت کا ملہ میں غیر معقول اورمتلون مثیت نہیں ، سین قرآن تمام فطرت سے وادیث کی نسبت بید ک الخیر - کا تصور بھی بیش رہ ا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کا ماخذ اور سنتہیٰ خیر ہے۔ یہاں پرخیرو مشركامتد پيدا بوتا به جس كاكو آل تسلى بخش عل د شوار به و ديا ميس شرنظر آیا ہے ؛ مصائب هی موجود ہیں ؛ کھے انسان سے اعمال کا تنبحہ ہیں اور کھے فطرت مے حوادث کا نتیجہ ۔ فد ااگر خیر مطلق اور قا در مطلق ہے تو یہ دکھ کیاں سے میدا ہوا ، فلسفہ توجید سے بلے یہ اہم ترین مستد ہے۔ تکلیف وظلم اور جبرو قہر خدا كى رجمت مطلقہ كے ساتھ كس طرح ہم أسنك ، ميں ، كوتى اس كوغقل اور تجرب ک بنا دیر نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ اتبال بھی اس معاطے بی اپنی ہے نسبی کا عتران سرتے ہیں۔ وہ قوتیں جوزند کی بیدائرتی ہیں وہی اس کو تباہ بھی کرتی ہیں -ابرا اور برق خرمن سوز ایک سبی فطرت سے اندر موجود بیں ، کون کرسکتا ہے کدان کا بالمبی ربط کیا ہے؟ فرآن کا تنات میں شرونقص اور معیست سے پہلو کی طرف سے حیثم لوشتی نہیں برتا ؟ اور مذہبی انس ان کواس سے مغلوب ہونے دیتا ہے ، وہ نداندهی رجاتیت کی تعلیم ہے اور رز قنوط کو قربیب آئے دیتا ہے۔ قرآن کی تعسیم حقیقت کا آبینه ہے۔ کا تن ت میں شرکا بہلو موجو د ہے اور کھر شرانسانوں سے ایل ہے بیدا ہوتا ہے ، لیکن انسان صحیح زاویہ نگاہ اور صحیح طرز عمل سے شر کوخیر بیل برسنے کی کیمیاتے سعادت جنی رکھنا ہے اور اس ایمان کی مقین ارتا ہے کہ ارتقات جات اور تنجيل حيات سے انسان مرقسم سے نشريد غالب آسكتا ہے اور

اس مشکل کا علی بہت کچھ قران سے بیان کو دہ قصۃ ادم بیں بل سکتا ہے بطام فرائے ہیں کہ قصے تمثیلی اور شالی ہوئے ہیں جن سے اندر محضوص تعلیم ہوتی ہے قصہ بہبر ما آدم ہیلے سے چلا آنا تھا لیکن قرآن نے اپنا نظریہ جیا سے بیش کرنے کے یے اس کارنگ بدل دیا۔ علامرکا فیبال ندسبی تعلیم کی فی طربیان کردہ قصوں کی سبت وہسی ہے جوان کے مرت رعارف روحی نے اس شعر میں بیان کی ہے ، اے ہمادر قصر چوں ہیمانز الیست معنی اندر و سے مثال دانزالیست

نے معالی بیان کرنے کے یہے قصے کو بدل کرمیش کرنا ایک جا تروعمل ہے۔ ندہبی صى تف يى بىر نصه تارىخى جىنىت سىسە بىش نهيى بوتا - غير دىنى ادبيات بىل بھی انسانوں کے ساتھ یہی عمل ہوتا ہے ۔گوتے کی طرح کا ایک نابعہ فنکار فوسط سے برطے قصے کو اپنے عکیمانہ نظر مایت کی فاطراستی ل کر سے اس کی صورت کوبدل دیتاہے۔ کوتی جا بل نقاریہ اعتراض کر سکت ہے کہ گوتے نے فرسط ك نسبت جودا نعات سليمين وه تاريخي حيثيت سے بے بنيا دہيں۔ مبوط ادم کا تھے مختلف ممتول میں تم و بیش اختلاف سے سساتھ موجود تھا۔ اقوام سامی میں بھی یہ انسانہ ملتا ہے ادر اس کا ما خذ غالباً یہی ہوگا کر انسان نے مصاتب سے بسریز زندگی اوربری مشرت سے تبھرا نمراس کی کھے توجیہ کرنا چاہی اور بہی سوجا کہ السلی حالت تو دُوکھ سے خالی ہو گی ادر مجھ نیسورسر ز دہوا ہو گا جس کی سزانسل ا دم جگت م ہی ہے۔ ابتدال عالت میں انسان فطرت کی بھیا بھے قوتوں کا مقابد مذکر بسکت تھا ، اس لیے اس پر ہے لیسی اور یا سسس طاری تھی۔ بابل میں ایسے کتے معے بیں جن بیں شجر منوع بھی سے اور سانب بھی (جو آلة تناسل کی عملیل ہے) اور اس میں ایک عور من سیب (تمثیل بکارت) مرد کو بیش کررہی ہے۔ اس کا مفصداس خیال کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زوال، جنسی اختلاط کی وجہ سے آیا اس کے لید توریت سے باب افرینش میں اس قصے کی ذرا بدلی ہول منظل دکھا تی دیتی ہے۔ توریت اور قرآن سے بیان کردہ افسانہ آدم ہیں جوفرق ہے، وسی اسلام کے مخصوص فظریر جیات کو دانے کرتا ہے۔ اسلام نے مسی مقبل کوبرطرف

کر دیا اور ادم کی بیسی سے ہواکی بیراتش کو جی اپنی غرض سے بے بے مطلب سمجھ کر نیا اور ادم کی بیسی سے ہواکی بیراتش کو جی واقعہ سمجھ کر بیان کیا ہے ، میکن ذران کا دیم واقعہ سمجھ کر بیان کیا ہے ، میکن ذران کا دیم واقعہ سمجھ کر بیان کیا ہے ، میکن ذران کا در بنیں کا داویہ نگاہ فقط معنوی ہے ، قرآن جس آدم کو میش کرتا ہے وہ کو تی ایک فرز منیں بلکہ انسان نے تعدو ہے۔ قرآن نے آدم سے لفظ کو انسان سے معنوں میں استعمال کیا ہے :

ہم نے تم کو بیدا کیا۔ میر تھھاری صورت گری کی اور چر ہلاتک کو حکم دیا کہ آدم ہے ۔ منے سجدہ کرو۔ (۱۰) ) دیکھیے یہاں لوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے آدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے توریت نے لغز نتن کو مانسان کے باداش میں تمام کرۃ ارض کو لعنت کدہ قرار دیا لیکن قران زمین کو انسان سے لیے جائے جائے سکونت اور مصدر نافع کتا ہے جس

حران رین و اسان کوشکو گذار ہونا چاہیے۔ جس جنت سے آدم کو نکان پڑا اوہ ازرو تے قرآن کو آب کی نکان پڑا اوہ ازرو تے قرآن کو آب کی اس زمین میں موق اجتمی تہیں مو قرآن کہ سے کہ آدئی اس زمین میں موق اجتمی تہیں مو کمیں آسمان سے نازل ہوا ہے۔ آدم اسی زمین کی مٹی سے بنا ہے۔ قرآن سے متقوں سے یا جس جس میں نافرانی متنقوں سے یا جس جس میں نافرانی

ہو سے اور گن ہ کی وجہ سے و ہاں سے کسی کو نکال باہر کی جاتے۔

علام فرائے ہیں کرمیری سمجھ میں نوبھی آتا ہے کہ جس جنت سے انسان
کو نکلنا پر او او ارتفائے جیات میں انسان کی ابتدائی عالت تھی ہجس میں عاجس میں عاجس میں عاجس میں عاجس میں عاجس میں عاجس میں عادر تھیں اور ابھی زندگی غم واندوہ ، حسرت وجو مان سے آشنا مذھی ۔ قرآن کیم
نے زوال اوم سے افسا نے کو کمال اوم کا قصد بنا دیا ۔ ترقی، افتیار ہی سے شروع
ہوسکتی تھی اور افتیار کا ثبوت فلا ف ورزی قانون واحکام سے عاصل ہوتا
ہوسکتی تھی اور افتیار کا ثبوت فلا ف ورزی قانون واحکام سے عاصل ہوتا
ہے ۔ اس قرآن نے آدم کی لغزش کو اس کی ترقی کا پہلا اور لازی قدم قرار دیا۔

فطرت سے جبر سے اختیار کی طرف انسان کی خوری نے اپناڑخ بیٹا۔ قرآن زمین کو سزاکا سفام نہیں ہم حما جیسا کر میسوی دینیا ت نے سمجھ لیا اور ہزتمام لوع انسان کو جدّ اول کے گناہ سے طوف سمجھا ہے۔ از وت قرآن خدا نے لیخربش آدم کو رفع دفع کر کے ہنصرف می ف کر دیا بلکہ اس کے لعدا دم کو مسبود ملائک بنا دیا جبر فطرت سے خوری بیدار نہ ہوسکتی تھی ، اختیار برشنے سے ارتقا کا اہم قدم اظھایا گی۔ نیکی کے لیے اختیار لازم ہے ، اگرجہ انتیا رکا غلط استمال کا اہم قدم اظھایا گی۔ نیکی کے لیے اختیار لازم ہے ، اگرجہ انتیا رکا غلط استمال کا علیہ ہوسکت ہے ، اگرجہ انتیا رکا غلط استمال کا علیہ اس اختیار کی نہیں و بال نیکی کا بھی وجو د منیں ۔ اختیار کا علیہ اس کے لغیر آدم کا شعور ذات بیدار نہ ہوسکت کا علیہ دولت نرندگی انسان کی ہیں اور آزیا آئش گاہ بن گئا۔ اس اختیار کی ہدولت نرندگی انسان کے لیے میدان علی اور آزیا آئش گاہ بن گئی ۔ خیروشر زندگی ہے دولاز فی بہلو میں نیکن قرآن جا بتا ہے کہ انسان دونوں کو شکیل ذات کے لیے استمال کہ ے۔

مرلفن کی خودی اینے آپ کو قاتم رکھنا جاہتی ہے اور اسی لیے وہ علم اور اسی کے وہ علم اور قدرت کی آرزو مند ہے۔ اسی لیے قرآن کت ہے کہ آدم کووہ علم بختا گئی جوفرشتول کو حاصل نہ تھا۔ فدا کا منتا یہ تھا کہ آدم جروجہد سے علم حاصل کرے اور اس میں ترقی کرتا ہے۔ شیطان نے آدم کو ورغایا کہ کریں تجھ شجر فلود کا جول کھلاسک ہوں اور لا فانی مملکت میں فور آپینچا سکتا ہوں کہ میں تجھ شجر فلود کا جول کھلاسک ہوں اور لا فانی مملکت میں فور آپینچا سکتا ہوں یہ ایک دھوکا تھا کیوں کہ انسان کو اینی تکمیل سے لیے بتدریج بے شمار منازل سے گزرنا ہے اور ان منازل سے گزرے بینچ اس کوعرفان خودمی حاصل ہو سے گزرنا ہے اور ان منازل سے گزرے بینچ انسان کے اندر فلود کی خواہش فطری ہے۔ سکت ہے اور ان منازل سے انسان کے اندر فلود کی خواہش فطری ہے۔ وہ اس خواہش فطری ہے۔ یہ ایک قدم کی نوعی یا اجتماعی وہ اس خواہش کوسمی بقاتے نسل سے پور اکرتا ہے۔ یہ ایک قدم کی نوعی یا اجتماعی بیا ہے مگر اسسی

فنودی کی کومنسش میں انسان ایک دوسرے سے رشمن بھی ہوجا ہے ہیں ؟ اسی ہے ذرآن نے کہا کرجا و اب تم ایک دوسرے سے دشمن ہوجا و سے بسین نفوس میں شعور ذات بیدارنے سے لیے برخطرہ مول لینا بھی اوز می تھا۔ قرآن کتا ہے مر اس خطرے سے زمین واسمان ، وشت وجبل رز اُسھے۔ انسان نے اس کوقبول مرلیا اورزیاره تر ظلم د حبل میں بتاہ ہوگی۔ جرافتیارعطا ہوا وہ علم و عدل میں بھی برنا جا ست عقا اورطلم و حبل میں بھی ۔ انسان اب عرصر و راز یک طلم و حبل کی تفوریں كاكرعم وعدل كوابنا سكے كا، لكن جب ترتى سے اس مقام بر يسنے كا نو درحقيقت ناتب الهی اورمسجود ماه تک بنے گا۔ اپنے یا دوسروں سے ظلم دجهل سے تبھوا کریا ادی فطرت میں سرزوہ مصابت سے پربشان ہو کر زندگی سے گریز کرنا اسل م کامسک منیں ۔ قرآن حق اور صبر کی تلقین کرنا ہے اور ایمان کا یہ تقانیا ہے کر خبر کی فتح بر کامل بھرو سا ہو۔ مصاتب کی غرض بھی ان پر غالب آکر خودی کد استوار کرنا ہے۔ اس لی ظری فراهد خیر بن سکنا ہے۔

علام فراتے ہیں کو اسلامی عقیدہ توحید کی فلفیا نہ توجیدہ کی فلفیا نہ تا مسیس مکن اور عقل سے ہے ہی آسی بخش ہو مکر دین محض فلنے پر قناعت منیں کرسکتا۔
انسانی روح حقیقت مطلقہ سے گہرا را بطہ جاہتی ہے ، یہ را بطہ استدلال سے بنیں بکہ ردعا سے بیدا ہوتا ہے ،جس سے روح بین تنویدا ور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دعا سے بیدا ہوتا ہے ،جس سے روح بین تنویدا ور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دعا کے بھی مرادج ہیں، بنیوں کی دعا انقلاب آفرین ہوتی ہے ، اس سے ایک نیا عالم طہور میں آتا ہے ، صوفی یا ولی کے شعور میں دعا زیادہ تر ایک فاص قسم کا منا علی میں اور ام میں علامہ نے امریح کے مشہور فلسفی اور ام میں ایک بیدا ہوتی ہے ، اس کی تا تید میں علامہ نے امریح کے مشہور فلسفی اور ام میں انہ ہوتی ہے ، جس کا لب باب نفیات ولیم جیمن کی ایک کتاب سے اقتبائی بیشی کیا ہے ، جس کا لب باب یہ سے کرطبیعی سائنس خواہ گئی ترقی کرجا تے انسان دعا ما نگلے ہی رہیں گے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کرانسانی گفس اپنی امیب اوربطون میں صحبت، دفاقت اور جماعت كاطالب سے - وہ رفيق جا ہتا ہے اور رفیق اعلیٰ اس كوايك جا و دانی نصب العبنى عالم مين مننا ہے ۔ لعض انسانوں بين سلسل ياكبھى كجھاراس سے ربط كا احساس يسخ . ك اندر بنهال رستاسه مردود ومسكين انساك بهي اس را بلط کی وجہ سے اور اس نبین کی ہدولت اپنے تیس ایک حقیقی بستی سمجھا ہے۔ جى تسم كى رفيق اعلى مستى انسان كى جائے بناه سے ـ اگر يہ بناه نررسے اور دوسرے ان انول سے بیزاری اور ہے تعلقی محموس ہو تو اکٹر ان نوں کی زندگی میں ایک بيبت ناك خلابيدا بوجاسته انسانول كي طبائع مين بدا تفاوت سے ، اس بلے يه خوا بنش اور صرور سن بھي سب كو يحسال محسوس منبين بهوتی ۔ جن يس بر احساسس شد مدمونا سے وہی لوگ مذہبی کہلا سکتے ہیں ، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کرہیں اس کی نشرورت محسس نہیں ہوتی ، میرے نزدیک وہ اپنے آب کو د صوکہ دے رہے ہیں۔ دعا ایک جیلی اور فطری تقاضا ہے۔ دعا سے جوعرفان عاصل ہوتا ہے اس كى نوعيت عقلى با اشتداد لى نهيس موتى - دعاميس انسان حقيقت مطلقه سے براه است سم كنار ہوجا تا ہے اور جات لاشنا ہى سے بہرہ ماصل كرتا ہے۔ دعاميل ايسا معلوم ہوتا ہے کہ جزتی زندگی جو ایک محدو دساجزیرہ تھی اپنے آپ کو ایک ناپیدا كن رقدهم ميں ياتى ہے - يەمحض نفس كى اپنى خيال انگيزى كا دھوكانهيں ، محفى ذاتی خیال انگیزی (اولوسجعتن) سے نفس میں تنویر پیدا ہوتی ہے اور مزاسس ك اثرات دريا، دورس سوت بي - دعا سايد اثرات كول معانيس ملك كشرت سے عام انس لول كا بحرب مي و لفس سے اندرصوفيا نه عوط زنى نے بے الك دعا سے اندرخاص اثرات کا مطالعہ کیا ہے اور تابل قدر انکٹافات کے ہی لیکن اس کی اہیات اور مصطلعات عبرید انسان سے بلے ول نشیں منیں اور عبدیدان ان

يراس كاكوتى حيات افزا الزنهيس، موتا - ذات يا صفاست انسے اور ي مهتى ك تلاش يا اس عنه دا بطه بيد اكر نے كى كومشنش عصرها ضريس ماكسى مسلماك كو لندسها ورندكسي عياتى كور جديدانسان تؤزنده ويأتنده مستى سے رابط حابتا ہے اور يرتبكيل كے ليے دعا سے تبحر بے كامتفاضى ہے اگرچيسم كى جستو تھى دعا بى كى ايك قسم ہے۔ فطرت کا معل لعرکر نے والا مرد حکیم بھی ایک قسم کا صوفی ہے اوراس کی طلب کو دعا کہ سکتے ہیں۔ ابھی یک وہ نقوش قدم کی بیروی کرتے ہوت غزالہ حقیقت سے پیچھے جار باہد سین اس کی طلب اگرصاری ہے تو اُخریس نافتہ اہو ی خوستبواس کی را منها ہوجا تے گی ۔ یہاں۔ پہنچ کر اس عکمت کی تکمیل ہوگی اوراس کومستی لامتنایمی کی دولت نصیب ہوگی اوراس کی قدرت و قوت میں اصافہ ہوگا۔ بصيرت بوقت اخلاقي بلندى توبيد اكرسكتي بالكين نهذيب وثقافت بيدانهيس مرسکتی ۔ اس سے بھس قوت ہے بصیرت اور قدر سن فقط عکمت و دعا سے مل کم عاصل ہوسکتی ہیں۔ نوع انسان سے عروج و تکمیل کا ذرایعہ لبھیرت و قدرت کی بم آسنگی بی ہے ؟ اگر ایک جماعت مل کر دعا مانی تو اس کا اثر بہت بوط عاما ہے، کسی فرد کی دعامیں خالی انفرادیت نہیں ہوتی ؟ دعامیں ان فی روابط ایک الازمر بين - دامهب ان نول سے گريزكر ما ہے ليكن خداكى دفاقت سے گريز منبي كر سکنا ۔ جماعت میں انسانوں کی قوتیں زیا دہ موٹر ہوجاتی ہمیں اور ان کے ارادوں يس زياده تقويت بييرا موتى بهدا ابهي دعاكى الهيست علم نفيات كي مجهد بس نہیں آئی اور یہ امر بھی پوری طرح تما بل فہم نہیں ہوا کر جماعت کے اندر اس میں مس طرح تدت بيدا مول مے - اسلام في دعاكوجاعت مي ساتھ والسندكيا ہے اور جماعت کی وسعت برط صتی علی جا ل ہے یہاں تک کرتمام عالم کے مسلمان مج میں ہم است ہوجا سے ہیں۔

انساك اس غاموش كاتنات مين اپني تمناول كاجواب طلب كرتا سه يرايك عجبب نفسي كيفيت سهدكم دعامين ايك طرح نفي مستى يا عجز سے غيرمعول قوست عاصل ہوتی ہے۔ اسلامی نماز نفی وا ثبات کی ہم آ ہنگی کا ایک مظہرہے۔ نماز نے مختلف منتول مین مختلف صورتین اختیاری بین - قرآن کمیم ان اختلاف صور کا ذکر كرته باوراس كى صِينيت تانوى قرار ديتا ہے . اصل جيز روح نه ز ہے لين تزكية نفس وراست بازی وعدل ورحم - ادهراُ دهر مرط نا اتنا ابم نهیں سین بھر بھی ظاہر انداز بدن کی اہمیت کو غیر اہم مہیں کہ سکتے . از روتے نفسیات جم سے انداز قودو سجود و قیام کانفس پرهی اثریر تا سه اورسب مسلیا نول کا ایک ہی سمت میں قبلادو ہو کرنماز پر طفنامسلمانان عالم میں وحدت کا احساس پیداکرتا ہے۔ اسلامی نماز يس اميرو غربيب ، عالم وجابل ، بلندوليست ، سب فد ا مصحفوريس ما وات ان لی کا مظامرہ کرتے ہیں۔ تمام رنگوں اورنسوں سے ان نوں کا بھے میں ایک ہی مادہ درولیشا مذب س بیں جمع ہونا ، تمام نوع انسان کے لیے وعدت ان فی کا •

## نفس انسانی مسکر ختیارولها

علامه فرماتے ہیں مرتبین باتبیں انسان سے متعلق ازردے قرآن بالکل واضح ظاہرو باہر ہیں د-

ا - السان كوخدا في عن طور برقريبي ربط كے ليے بيداكيا -

۲- تمام کونا ہیوں اور تقصیروں سے باوجوداس کی تقدیمیا اس کا مشاہتے وجود اس کمة ارض بیرنیابت الهی سے ،

۳- باوجود خطرات سے اس کوصا حب اختیار مستی بنایا گیا تاکه خدا کی مثبت سے ساتھ اس کی مثبت سے سرزدہو؟
سے ساتھ اس کی مم آمنگی اس کی اپنی خو دی اور خود اختیاری سے سرزدہو؟
مغلوق مجبور میں یہ صلاحیت پیدا مہیں ہوسکتی۔

اس تعلیم کی وضاحت سے باوج دیدا سر تنجب خیز ہے کر سلمان متعلین نے لفنی انسانی کی استواری اورخود اختیاری کی طرف توجہ نہیں کی یمنعلین نے روح کو بھی ماد سے ہی کی ایک لعلیت قسم بنا دیا جو جو ہر رہیں ہے بلکہ عرض ہے ۔ جسم کی موت .

اس تھ روح بھی فنا ہو جا تے گی اور بھر لوم حشریں امسی کو دوبارہ بیدا کے ساتھ روح بھی فنا ہو جا تے گی اور بھر لوم حشریں امسی کو دوبارہ بیدا کیا جاتے گا۔ اس غیرا سلامی تصور کی وجہ یہ یبعلوم ہوتی ہے کر مغربی الیشیا سے کیا جاتے گا۔ اس غیرا سلامی تصور کی وجہ یہ یبعلوم ہوتی ہے کر مغربی الیشیا ہے

جن ممالک بین اسلام بھیل و بال یا تو یونانی فلیفے کا اثر فضا بین بھیلا ہوا تھا اوریا نسطوری عیسوی ، یہودی اور زر دہشتی تصورات تنے ۔ بان خطول بین جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ انہیں قبل اسلامی تقاید کو ڈھالنے گئے ۔ مجوسی قبول کیا وہ انہیں قبل اسلامی تقاید کو ڈھالنے گئے ۔ مجوسی تنویت اسلامی دینیات میں داخل ہوگئی ۔ ماہیت وجود کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن تنویت اسلامی دینیات میں داخل ہوگئی ۔ ماہیت وجود کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن برایت و فی الفس کے اللہ تبصورون مجھل کے ۔ قرآن نے علم کے تین برایت و فی الفس کے اللہ تبصورون مجھل کے ۔ قرآن نے علم کے تین برایت و فی الفس کے ایک ا

۱- تاریخ ۲- فطرت خارجی سا- نفش انسانی

نفس انسانی میں عوطہ زنی متکلین نے مہیں کی بلکہ صوفیہ کہار نے روح کی ذات و صفات کا ہے بہ کیا۔ یہ تحریر منصور طلاح سے اس قول میں یا یہ تکیل کو مینیا کہ ہی حق ہوں۔ ' انا الحق ، منصور علاج کے معاصرین نے اور لبعد میں اس سے پیروتوں نے اس کوہمہ اوست یا وصرت وجو د کا اعلان سمجھ یی سین صاح کی جو تصانیع فرانسیسی مستشرق ، ماسینوں نے شاتع کی ہیں ان سے بیتر جلتا ہے کم وہ اسلامی توجیدسے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اس کا مقصد فقط اناتے ال ان کی حقیقت کوشکشف كرنا ہے كرانسان كانفس يا الينوايك متقل حقيقت ہے۔ يراعلان ورجعيقت سطی نظروا ہے متکلین سے خلاف تھا۔جنھوں نے نفسِ انسانی کو بے حقیقت بنا ر کھا ہے۔ منصور نے صرف یہ کہا کر پر نفس بھی حق ہے۔ ندمہب کو سمجھتے وا بے سے کے عصر ما صربیں یہ دستواری بیش آئی من کی منصور کی قسم کا وعدان اگرجاندات ا حوال میں سطیح شعور سے قریب ہوتا ہے سین نہ فی کرتے ہوتے وہ شعور کی نامعلوم سطول کے بہتے جاتا ہے مسل نوں میں سے ابنِ غلدون نے اس کو علمی طور پر مجھنے

جدید مغربی فلا سفیل سے بریڈ مے نے نفس کی اہیت کا گہرا مطالعہ کیا ایکن پر
مطالعہ محض عقی اور استد لا لی تھا ، اس بے وہ اس نیسے پر نہیں بینجا جس پر کرانبندو

نے ہند وّوں کو بہنچا یا تھا کرنفس انسانی یا جو اُتما متنا قضاست سے بسریز ہونے کی
وجہ سے غیر حقیقی ہے۔ اس کے نزدیک حقیقت کا میبار بھی سے کراس بی منطقی
تضاد نہ ہواورنفس انسانی میں اس کو تفاد نیر کیا لیکن استد لال سے
نفس کو موہوم یا باطل قرار دینے کے لید بریڈ لیے خود ہی اس کا قرار کرتا ہے کہ
کسی نکسی طرح نفس انسانی میں ایک کو تفیقت ہے۔ یہاں تک تو اس کا
خیال درست ہے کہ موجودہ صورت میں نفس انسانی میں باطنی اور کلی و حدت کا
خیال درست ہے کہ موجودہ صورت میں نفس انسانی میں باطنی اور کلی و حدت کا
خیال درست ہے کہ موجودہ صورت میں نفس انسانی میں باطنی اور کلی و حدت کا
خیال درست ہے کہ موجودہ صورت میں نفس انسانی میں باطنی اور کلی و حدت کا
خیال درست ہے کہ موجودہ صورت میں انتخار پر سیلان نفش میں بایا جا تا ہے ۔ اس وقت تو ایک کا شاب

ك است سرمتعلق كوتى فتوهى نهيس د مدسك.

الا مرفق ہے کہ اسدال اور بیان میں نہیں استحق بید امرواضح ہے کہ لفس کی وحدت التی اور کی اشدال اور بیان میں نہیں استحق بید امرواضح ہے کہ لفس کی وحدت الکی اشیار کی وحدت ترکیبی یا مکان نہیں اور کی اشیار کی وحدت ترکیبی یا مکان نہیں بو نفس سیکا نیت کا تصور کرتا ہے وہ خودمیکا نیت سے اور کی ہے ۔ ذہنی اور طبیعی حوادث زبان و مکان میں ہوتے ہیں لیکن نفسی زبان مادی زبان سے الگ چیست والد شربان میں ہوتے ہیں لیکن نفسی زبان مادی زبان سے الگ چیست رکھتا ہے ۔ نفس کے اندر ماضی ، حال اور مستقبل ایک نا قابل تقیم شحوری کیفیست میں ہوتے ہیں لیکن نفسی نبال اور مستقبل ہم زبان نہیں ہوسکتے .

میں ہوتے ہیں لیکن خارجی دنیا ہیں باضی ، حال اور مستقبل ہم زبان نہیں ہوسکتے .

زبان حقیقی نفس کے اندر ہے ، عالم طبیعی میں محمن اس سے خارجی اثرات و علامات یا ہے جائے ہیں ۔

نفس ان ان کی ایک اور انتیازی خصرصیت اس کی فلوت ہے۔ کو آلفس دوسر نفس کی فلوت ہے۔ کو آلفس دوسر نفس کی فلوت ہے۔ بین انفس کی فلوت کا میں داخل بنیس ہوسکتا ۔ نفوس میں ہاہمی رو ابطا ہو ہے بین لیکن ان کے مراکز الگ الگ ہی رہے ہیں۔ ہر نفس کی خواہش اپنی خواہش ہوسکتا۔
کسی دوسرے کی خواہش کا پورا ہونا اس کی اپنی خواہش سے ہم معنی نہیں ہوسکتا۔
غرضیکہ شخص کا نفس ایک حصن حصین ہے ۔ جب مجھے کو آل وا اپنے انتخاب سے خوشیکہ شخص کا نفس ایک حصن حصین ہے ۔ جب مجھے کو آل وا اپنے انتخاب سے افتیاد کرنا ہے تو فدا بھی میر ہے افتیار میں وفل انداز نہیں ہونا ۔ نوکو ، رخج و راحت ، میلانا سے بیناتیں ، سب کی سب ہر نفس سے لیے عضوص ہیں ۔ ہرایک کی ویں ، میلانا سے بیناتیں ، سب کی سب ہر نفس سے لیے عضوص ہیں ۔ ہرایک کی ویں ،

ا م غزالی اور ان سے ہم خیال متکلین سے مزدیب روح ایک ناق بل تقیم جومبر مسیط ہے جوخو د تغیر بذیر نہیں مگر تمام تغیرات وا درا کات کا ن بد ہے ۔ مسیط ہے جوخو د تغیر بذیر نہیں مگر تمام تغیرات

مرورِ زما مرکا اس برکون از نہیں ہونا۔ شعور کی کیفینی اس جوہر دوح سے ساتھ لعلور عرض ایک نسبت رکھتی ہیں۔ احوالِ شعور اس روح کی وعدت کی وجرسے ایک د شے میں مسلک ہوجا ہے ہیں لیکن جوہرو حان احوال سے متا ڑ نہیں ہوتا۔ علامرا قبال اس خیال کی زردید کرت میں اور اس سے ساتھ ہی المانوی فلسفی کا نط ے نظریۃ ان کو بھی قابل قبول منیں مجھے۔ اس سے بعد علامہ ا قبال امریجر سے سب براے ماہر لفیات ولیم جمیزے نظریہ انا کو بیان کرستے ہیں۔جمیز اپنی لفیات ہی لفس كوكيفيات شعور سے الگ تعلك كوئى جومر نہيں سمحقا۔ وہ كتا ہے كرشعوركى كيفيات خود بخود ايك دومر عصا تع كواى مع كواى ما توكوا فراتے ہیں کوشعور کی اسیت کا گرامط بعرجمیزی اید نہیں کرتا رفض یا شور کے اندر خود اینی ایک مخصوص و حدمت سه جو تمام ادرا کامت کی اساس سے مشوری تجرب یں جو وحدست یاتی جات ہے ،جیمز کی توجیداس سےعہدہ برآ نہیں موسی عاامر فرماتے ہیں کر میں اس مرکز وحدت کو تجرمات شور سے ایک تھاگ عیر شفیرجو مسر نہیں سمجتا۔ ادراکات کی کشرت اناکی وحدت کاعمل ہے۔ مذا ناان تجربات سے الگ ہوکر قائم رہ سکتا ہے اور شھوری کیفیات انا سے بے تعلق ہوسکتی ہیں ۔ ادراک مثیت اور مرسفوری کیفیت میں اناہی عامل سے ۔ کفس اور ماحول میں ایکمسلسل کشاکش رمتی ہے۔ تفس ہی تمام کیفیات میں ایک بادی اور ناظم

قرآن کریم روح کو امر ، قرار دیتا ہے جو خدا سے سرز دہوتا ہے یا جس کا ما غذ خدا ہے۔ لعبف دیگر عکما تے اسلام کی طرح علامہ ا قبال بھی امر ، اور و خلق ، بیس فرق و امتیا زمرنا لاز حی سمجھتے ہیں۔

يرنكل بينسين ايك برئش فلسفى اس برا فسوس كرته سهدك الكرج خدا كا ايك قسم

کاتعلق افرینش کا تنا سے ہے اور دوسری قسم کا تعلق نفس ان فی سے، یکن اشکرین زبان میں دونوں نسبتوں کے لیے ایک ہی لفظ کری الیش ماہ 700 میں استعمال ہوتا ہے ۔ جس سے فلط میحث اور ابہام پیدا ہوتا ہے ۔ علام فرا تے ہیں سرخوش تسمتی سے عربی میں ان دونسبتوں کے لیے دو انگ اصطلامیں ہیں فلق کا اور اسر ، یہ فلق کی سرا یہ یہ کوین ہے اور اسر کی بایت علی ہے ۔ دوح ان فی کو اس کی عام کے سے مرادیہ ہے کہ اس کی ماہیت اعمال میں ہدایت ، توازن اور و مدت بیدا کرنا ہے ۔ نفس ان ان کو تی شے نہیں بلکر حقیقت فاعلہ ہے ۔ ان ان کی تمام شعور کی کوئرت ایک و مدت میں خسک ہے جو ہدایت سے مقعد کوشی کرتی ہے انسان کی تمام شعور کی کوئرت ایک و مدت میں خسک ہے جو ہدایت سے مقعد کوشی کرتی ہے اس کی ورز در مکان کے اندر ۔ وہ زبان و مکا سے و ورئی حقیقت با دریا در مقعد کوشی کا نام ہے ۔

سے کس کا کتناحصہ ہے ، اس کا نعین دشوار ہے ۔

قران فدا كو دخان اور امر وونوس كا اخذو مصدر بناتا سے بدن دوج مى كا فلرم ، بالوں كيے كر بدن كے اعمال روح كے عادات ميں - فارج بي بدن ايك متعل حقیقت معلوم موّما ہے ، لیکن اصل میں و ہ اعمال روحیہ کی شکل ہے ۔ بدن فقط نفوس کا اجتماع ہے جواد نی مدارج میں ہیں اور ان سے اعمال ایک لفس اعلیٰ اورنفس ا دی سے زیر تنظیم ہیں۔ ادنی علنوں سے عمل کے لعد اعلیٰ مدارج کا ظہوراس كانبوت نهيس كرا على اد فل كى بيدا وارسيد - اعلىٰ كى توجيدا دفى سيدنيس بوسكتى محض مٹی اور آب و ہوا میول کے حسن و نبیال کی علات مکتفی نہیں ، میول بیں جو مجھے ہے وہ بالکل نتی حقیقت ہے ۔ ابندائی مراحل میں لفس بدنی احوال سے علوب معلوم ہوتا ہے دیکن نفس کی ترتی اس کو بتدریج طبیعی ماحول سے آزاو مرتی علی جاتی ہے۔ یہاں یک کروح کی خوری مادی احوال سے معلق آزاد ہوجاتی ہے۔ خارج سے کو آل توب اس عمل میں داخل شہیں ہوتی بلکراد نی سے بعد اعلیٰ اندرونی ارتقا سے بیدا ہوتا ہے۔ اللیات والے اور طبیعی سائنس والے دو لوں اس سے حل يس به الله سكة بي . ما وى اور طبيعى فطرت بين جوجرا ورعلت ومعلول كاسسيه نظراً تا ہے اسی برنفس کے اعمال کو بھی نیاس کرنا شروع کر دیا ۔ بیتھے بر سوا کہ جسر سے بالک باہر نہ نکل سے۔ ہرطرف میکانکی آدجیہ ہی نظر آل ہے اور بعض متکلمین بعی اس کی گرفت سے جھ الله اها صلى مذكر سے اور اختيار محض دھوكاره كيا - جديد المانوی نفیابت (GESTALT PSYCHOLOCY) نفس کی وحدت افریس لعیرت كى فاتل سے جوز مانى و مكانى روابط كومتين اور مقتلى كرتى ہے۔ لفس كاندر ا يك مقصد كوشى سه جوعدت ومعلول نے سيسے بين ننبس أن وطبيعي علت ومعلول خود انس کا بید اکردہ انداز اوراک سے ۔ گفس فہم ؤعمل کے اغراض کے لیے فطرمت یں علت و معلول کی کو ایا ل بنا لیت ہے جن کا حقیقت مطلقہ میں کو تی وجو زمہیں۔

لفس کا ہرایت کا را ورمقصد کوش ہونا اس کا شوت ہے کراس کی اپنی اُراٰو
شخصی تعلیل ہے۔ یہ افتیار خدا کا عمل کر رہ ہے اور خدرانے اپنے افتیار کوخوداک
لیے محدود کیا ہے کرنفوس کی خودی آزادی سے ارتفا حاصل کرسکے ۔ قرآن کت
ہے کہ انسان کو رشدادر نافرانی دونوں کے راستے دکھاتے گئے ہیں، وہ جے چا،
افتیار کرے، خدا اس کو مجور نہیں کرنا نہ اس کے افتیاری وفل دیتا ہے۔ املا کے اندر دعا زندگی کی طبیعی میکائیت اور جبر سے گریز کا دراجہ ہے۔ دونوں کا تھا گھا گھا ا

قرآن کویم بین جا بجا تقدیر کا مفهوم موجود ہے ، جے اکثر مسلی ن مفکرین نے بھی میچ طور پر نہ سمجھا اور مغرب کے مستشر قبین بھی اس کوجبر مطلق کہنے گئے اسب بھل نے بھی اسلام سے متعلق بہی غلطی کی ہے۔ مگر اسب کلریہ ذرست کت ہے کہ ایک علم کا نفطۃ نظر ہے اور ایک جی سن کا راویۃ نگاہ علم کے نفطۃ نظر سے تو زندگی اور کا تناف میں جبر کی کو یاں و کھائی دیتی ہیں لیکن زندگی خو دایک خلاق قوت ہے علا مرفوات ہیں کراسلام میں ایمان کا بھی مفہوم ہے جو محض عقلی بال فی اقرار کا علام منہیں بھر تجربہ جیات کا بیدا کردہ لیتی ہے جو اعمال کو ڈھا سے میں موڑ ہونا ہے میں موڑ ہونا ہے وہاں اسسی قسم کے ایمان کا کمال کم لوگوں میں بید اموقا ہے میکن جمال ہوتا ہے وہاں اس قسم سے اعلانات زبان پر آئے ہیں ؟

انا الحق (طلاج) ، عديث فدسي بي فرمودة غداكم

"انی انا الدمبر" یا حضرت علی شاع نول کر " بیس فرآن ناطق موں "

اور باین پد کانعره "سبحانی ما اعظم شانی "

اعلیٰ درجے کے تصوف سے اندر بیداحساس نہیں ہوتا کہ محدود لا محدود یک نا ہیں۔
ہوگیا ہے بلکرنفنن نے ہتی لامحدود کوہم کنا دکر لیا ہے۔ عارف رومی کتا ہے کرخدا
کاعلم ولی سے علم کے اندر گم ہوجاتا ہے لیکن لوگ اس حقیقت کونہیں سمجے سکتے۔
اس قسم سے استخراق میں خودی کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ایک لا محدود زندگی کا اثبا
ہوتا ہے ۔

اسلام میں تفتریر کا غلط مفہوم کیوں رائج ہوگیا ، اس سے کچھ تاریخی اسباب ہی جن کی طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ فرائے ہیں کہ بنوا میرزیا دہ نوتوقع برست ابن الوقت اور اقتدار پندلوگ تھے۔ ردایت کی گئی ہے کہ مجید نے حسن بھری سے کہا کہ بنو امید مسانوں سے تش کو تقدیر اللی قراد دیتے ہیں ، تواضوں نے غصے سے کہا کہ بنو امید مسانوں سے تش کو تقدیر اللی قراد دیتے ہیں ، تواضوں نے غصے سے جواب دیا کہ یہ لوگ کذاب ہیں ۔ صرف اسلام کے متعلین ہی نے نہیں بلکہ عموافر میں ہیں ہویا ہم ایرای سے جواب دیا کہ یہ لوگ کذاب ہیں ۔ صرف اسلام کے متعلین ہی نے نہیں بلکہ عموافر میں ہیں ہویا ہم ایرای میں ہم یا ادرائی تشم سب کو فطری یا اللی نظام کے نے گئے ۔ قرآن سے تقدیر کا غلط مفہوم الفذ کر نااد فی تشم سب کو فطری یا اللی نظام کے نے گئے ۔ قرآن سے تقدیر کا غلط مفہوم الفذ کر نااد فی اور روحانی نے اغراض کا نیتی ہم شر تا ہت ہم سی نوں کی افلاقی اور روحانی ذندگ سے ہدت مضر تنا ہت ہوئے ۔

اب رہا بقائے روح کامتد تو اس کے متعنق زانہ عال میں بہت فلیفیا مرجنیں ہوتی میں بہت فلیفیا مرجنیں ہوتی میں بیان مشد کی استدلالی کوشش ۔ ابن دشد کے اشدلال سے تو میں افذ ہوسکتا ہے کوعفل ایک کلی حفیقت ہے اور وہی سرمری ہے۔ باقی رہے نفوس ان نی تو ان کی افزادی بقا کی کوئی ضما نت نہیں۔ کا نش نے افلاقی زندگی سے بقائے فنس کو افذکر نے کی کوشش کی کوئی ضما نت نہیں۔ کا نش نے افلاقی زندگی سے بقائے فنس کو افذکر نے کی کوشش کی

ہے اور اس کا ب باب ہے ہے کہ اخلاقی نصب العین المتناہی ہے جس کے لیے

لامتناہی زا نہ چا ہے علاوہ از بی یہاں نیکی مرت سے ہم آغوش نہیں ، اس لیے
آغرت کی خرورت ہے ، جہال نیکی اور مرت ہم آہنگ ہوسکیں ۔ ولیم جیمز کا اشدال
بقائے روح کے امکان کی بابت یہ ہے کہ بدن کی حالتوں کے ساتھ نفس کی حالتوں

کا تغیر اس کا کا ٹی نبوت نہیں کر روح بدن کے عوارض کا نام ہے ۔ اس کے نزدیک

یرمکن ہے کہ ایک روح کا تنات یا شعور کو آل ہوجو اجمام کے عضوی وجو دکی خاص

ترکیبوں سے اپنے اظہار کا موقع یا آبا ہے اور اگر الہ درست نہ ہوتو کا ری گرکہ کی

کاری گری غیر سالح معلوم ہوتی ہے ۔ یہاں بھی ابن راخد کی طرح ایک شور کی یا

عقل کل سے وجو دکا اثنات ہے ، الفرادی خو دی کا کو تی نبوت نہیں ، درحقیقت

عقل کل سے وجو دکا اثنات ہے ، الفرادی خو دی کا کو تی نبوت نہیں ، درحقیقت

ادیت کی تردید ہی سے یہ مسلم عل ہوسکتا ہے ، فطرت کے ادی پہلو کو حقیقت

کا دیت کی تردید ہی سے یہ مسلم علی ہوسکتا ہے ، فطرت کے ادی پہلو کو حقیقت

میم نطقہ کے اس نظر ہے کا بھی علامہ نے ذکرکیا ہے کہ از لی ادر اہدی طور پر
متی ادر مرداقعے کی تکوار ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی اب ہے وہ بے تمار بار پہلے یوں
ہی ہوج کا ہے ادر بے نشمار بار آئدہ بھی ہوگا۔ فطرت قوت کے مراکز جو پہلے قاتم
مر میکی ہے (فنوس بھی اس طرح سے مراکز بین) ان کی بقاء ادر تکوار مکن ہے۔
نظشے کا نظریہ عیب دغریب ہے۔ وہ کتا ہے کہ اجرام فلکی ہوں یا حشرات الدی من سب پہلے بھی تھے ادر بار بار کی موت کے بعرہیشہ آتے رہیں گے۔ فطریہ استدلالی طبیعیات سے کچھ مقروضات سے بیدا ہوا ادر اس کا لامتنا ہی ندا ان کا نظریہ بھی غلام ہے۔ معام اقبال کے نزد کے فطریت ناق بل پیش بینی ہے ، وہ ندر ت
می غلام ہے۔ علام اقبال کے نزد کے فطریت ناق بل پیش بینی ہے ، وہ ندر ت
آخرین ہے۔ فطیقے کے نظریہ کے حطابی کو تی نبی بات ظہور میں نہیں آسکتی۔
بار بار ایک ہی قسم کی زندگی کا عود کرنا تو وحشت آخرین تھور ہے اور اسی وحشت

کومرزاغالب بنے اپنے اس شعر بیس بیان کیا ہے ؟

زاں بنی نرسم کر گر دد قعر دوزخ جاتے من

واتے گر باشد میں امر وزمن فردا ہے من

کت ہے کہ مجھے دوز خ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس بات سے

کر کیس میری کم بخت زندگی عود مذکر آئے اور میر سے امروز و

فردا دنیا و آخرت بیکیاں ہوجاتیں ۔

اس سے بعد عدامر انعات انسانی کی بابت قرآن تعلیم کی طرف آئے ہیں اور شروع یں نین عقا تد کا ذکر کرتے ہیں جو مننازعہ فیہ منیں۔ اول یہ کہ قرآن کرم ہرہتی کے احیا مربعد الموت كی تعلم دیتا ہے۔ دوسرى بات يہ ہے كرلفس انسانى كا زانے كے اندرآغاز ہوتا ہے۔ زمانی ومری نی کاتنات بیں وہ کسی ایک وفت ایک جگر برطاق ہونا ہے۔ تیسری بات برہے کہ انسان عرکرۃ ادض پردالیس نہیں استے گا۔ جو تھی بات یہ ہے کونس کی محدود میت کوئی مصبت نہیں۔ قرآن کھا ہے کم لوم حشر میں ہر شخص ہے چین ایک فرد کے خدا کے سامنے آئے گا، جس سے صاف طور بریش نیتجہ نکت ہے کہ انسان کی انفرا دبیت مومت سے بعد بھی باتی رہتی ہے۔ انسان کامنتی یا نصب العین یامقصود جبات یہ نہیں ہے کروہ کسی درج ارتفا ين سي خداكى لا محدود سبتى ميں گم ہوجائے۔ جز استے لامتناہى ادلقاتے لامتناہى ہے جس میں انسان کی خودی ترقی کرتی جلی جائے گی۔ قیامت کی رسست خیز میں بھی سب کھے تہ و مالا ہوجائے گا لیکن جن کی خودی ایمان وعمل سے استوار ہو علی سے ان يركوتى انتريز ہو گا۔

"ما زاغ البصر وما طغی"

اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا سے سامنے تھی پیٹیبر بطور ایک فرد سے قاتم ہے۔

وہ خدا سے لامحدود نور و جمال میں بھم منیں ہوگیا۔ محدصلی التدعلیہ وسلم کی خوری کی استواری حضور باری تعالی اور شجی این دی میں بھی بے تشویش و اضطراب کی استور سے سے تھ فائم رہی ۔ فارسی کا پر شعراس حقیقت کو بہت عمد گی سے پیش مرتا ہے ہ

موسی زمبوش رقت بر یب جلوهٔ صفات توعین ذات می نگری ، در تنبسی

وعدت الوجوری تصوف کویر تصور درست معلوم نبیس ہوتا۔ اس کا استدلال معض منطق سے کہ لاحدود کے ساسنے محدود کا وجود کیسے قائم رہ سکتا ہے ؟ بیکن یہ سب مکانی اورجمانی عدود کے تصورات ہیں جن کا اطلاق جیات انسانی اور جیات الدی کے باہمی ربط پر نہیں ہوسک "او در من ومن در دے " محدود کی جیات الدی کے باہمی ربط پر نہیں ہوسک "او در من ومن در دے " محدود کی لا محدد دسے ہم کناری سے لیکن اسس حالت میں بھی" او" او ہے اور "من" من قرآن کریم کتا ہے کم ؟

ن- فران تريم كما معامه الاوجهه"

اس یے بقا کا حصول اس طرح ہوسکتا ہے کم انسان کا نفس وجم الترکیبی حقیقت چیات میں داخل ہو کر لقا سے ہمرہ اندوز ہو۔ قران کتا ہے کرجس فدانے تم کو اللہ یک میں داخل ہو کر لقا سے ہمرہ اندوز ہو۔ قران کتا ہے کرجس فدانے تم کو اللہ یک میں شہداً " فدکورہ سے ہے کر"احس نقو بھر" یک بینجایا ہے ، کی وہ تم کو اب یوں ہی ردی مال سمج کر چھوڑ دے گا۔ خودی کا ارتباق بقا کا ضامن ہے۔ فطرت ورزش ارتباق تے خودی کا وہ میں ہے۔ فطرت ورزش ارتباق تے خودی کا وہ میں اسے ۔

" مبارک ہے وہ جس نے اپنے نفس کوصالی بنایا اور ملعون و مرد و درہے وہ جس نے اسس کو خراب کیا۔"

(۱۱ - ) (۱۱ - )

موت اس امر کا امتحان ہے کہ کسی انبان نے اپنی نوری کے ساتھ کیا گیا ہے۔

زندگی کو لذت والم کے بیمیانوں سے نابنا جیجے نہیں۔ بیمیا نفظ بیمی ہے کہ کو تی فعل

خودی کو مضبوط کرتا ہے یا اس کو ضعف بینچانا ہے۔ عالم برزخ میں نفس انبانی کا

زاویہ نگاہ زبان و مکان کی نب ہے دگر گول ہوجاتے گا۔ فطرت کے لامتناہی

مکن ن میں زبان و مکان مجھی ہیں ۔ عالم برزخ ایک دوسرے عالم ہیں

عبور کرنے کی نیادی ہے جہاں نہ یہ اوی عالم ہوگا نہ یہ زمان و مکان ۔

عدر مرزے کی نیادی ہے جہاں نہ یہ اوی عالم ہوگا نہ یہ زمان و مکان۔

کر فناہی ہوجا تیں ،

بمیری گربه تن جانے نداری اگر جانے برتن داری نمیری

اجیاء بعد الموت کوئی فارج سے وار دسترہ واقعر نہیں بھر ارتقائے نفس کی ایک منزل ہے۔ قرآن کا استدلال بہی ہے کہ جو خداتم کو عدم سے وجو دہیں لایا اور جس نے ترقی کی کتی منزلیس سلے کر آئیں ، کیا وہ اس چیز سے ماجز ہے کہ وہ تم کوجر جو س کا ترقی میں سلے کر آئیں ، کیا وہ اس چیز سے ماجز ہے کہ وہ تم کوجر جو س کا نول کھر اکر دے یا البی صورت ہیں ہے آئے جس کا تم تصور میں کے آئے جس کا تم تصور میں کر سکتے ۔

علام ا قبال جیاتیاتی ارتفاعی فاتل ہیں اور اس کو قرآنی تعلیم سے منافی ہنیں سیکھتے۔ حافظ اور ابن مسکویہ عصر حاضر سے قبل حیاتیاتی ارتفاکا نظریہ سینیس می چھے تھے۔ عارف رومی بھی انسان کی موجودہ صورت اور حالت کو ارتفاکی بیدادار سیمھتے ہیں۔ ڈارون کی قسم سے لوگوں نے اسس تصور کو ادمی اور میں نادیا اور ان نوں سے لیے یاس آفرین کر دیا ، لیکن رومی سے ای تصور

ارتقا لانتناہی امیدوں کا مرج شہرے ۔ جوستی ذرات وحشرات سے ہماں تک بہتری ہے ۔

میں نوں بیں متنازع فیہد متل پر ہے کراجیات روح کے ساتھ حشراجیا دہمی مرکایا نہیں ہزیا دہ ترکوگ اسی سے تا تل ہیں اور شاہ دلی اللہ صبی فراتے ہیں کم سی قسم کا جم توسوگا ، خواہ میں کشیف ما دے کا بدن مذہو ۔ نفس کو آخرکسی مذکسی قسم کا الہ یا جسم یا ذرایہ اظہار وعمل جا ہے ۔ علامر فراتے ہیں کرجم کا جو بھی تصور تی تم کریں ممکن ہے کہ دوسرے عوالم ہیں اس کا اطلاق ہی نہو ما ہو۔

جو بھی تصور تی تم کریں ممکن ہے کہ دوسرے عوالم ہیں اس کا اطلاق ہی نہو ما ہو۔

متعلق کچھ مفرومنہ ق تم کرنا ہے سود معلوم ہوتا ہے ۔ فقط انتنی بات برنا ہے مملا لعہ نوان ، برنا ہے مکہ سے اور برنیا ہے تعلیم قرآن لیقینی معلوم ہوتی مطالعہ نوان ، برنا ہے مکہ سے اور برنیا ہے تعلیم قرآن لیقینی معلوم ہوتی ہے کہ نیس ہوتی ۔ ایمان اورامید مطالعہ نوان ، برنا ہے مکہ سے اور برنیا ہے تعلیم قرآن لیقینی معلوم ہوتی ہے کہ نفس یارو رجی کی زندگی اس جم کی تعدیل سے ساتھ خرم نہیں ہوتی ۔ ایمان اورامید سے بی کا نی ہے ۔

اگرہم مکانی تصورات سے بہت حاصل کرلیں تو یہ عقیدہ بھی قاتم کرسکتے
ہیں کرجنت ودوز خرمقاہ ت کانام نہیں ، بلکر نفس کے احوال کانام ہے۔
ازروتے قرآن دو زخ کی آگ کسی خارجی ایندھن سے نہیں جلتی بلکراسس کے
شعلے قلوب میں سے اُ طحتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن نے دضاحت سے بتادی
ہے کہ ایوم حشر ہیں ان ان کی نظرحقا تن کو ایدری طرح دیکھ لے گی۔ فعدا کے گاکہ
دیمے تیری نظراً ج کس قدر تیز ہوگئی ہے۔ اس قرآن اشارے کو عادف روی نے
دیمے تیری نظراً ج کس قدر تیز ہوگئی ہے۔ اس قرآن اشارے کو عادف روی نے
کہا عمدگی سے اس مشجر ہیں اداکیا ہے ،

والسماء انشقت آخر از چر لود از یک چنے کرناگاه برکستسود جنت تخزیب دا نتشار کی قوتوں پر غلبے کانام ہے اور کو آل تعطیل طویل اور بھی میدان بے کا رول کی عشرت گاہ نہیں بلکمز پر شجلی اور مزید ترقی کے یائے وہ بھی میدان ملک عشرت گاہ نہیں بلکمز پر شجلی اور مزید ترقی کے یائے وہ بھی میدان ملل ہے۔ قرب اللی کی لا متنا ہی کوسٹسٹس خودی کو استوار کرتی ہوتی علم وعشق و قدرت میں افنا فدکر نی دہے گی۔

بانحوال خطبه

## اسسلامی تقافت کی روح

اس خطیمی علامه اقبال شروع میں نبوت اور ولایت کا فرق بتا تے ہیں بہوت اور ولا بیت کامنفا بلرو موازنهٔ اوران کا بانهمی را بطرصدلیون بمک مسلمان صوفیه اور متموف متفكرين مين موضوع سجنك يناريا - علامه ا قبال قرمات مي معبدالقدوي كنگومى كايه قول كر محمد عربي عرش معلى ير خدا كے بال يہنے كو اس عالم بي واليس آئے، والنداگریں وہاں پینیما توکہی واپس نراتا ، علامر فرماتے ہیں کم اسی ہے دلی اور بینی کا فرق ظاہر ہو تا ہے وی وجدان وحدت یں غرق ہو کر وہیں ره جاتا ہے، اسس کے اہل عالم براس کا اڑعملی طور پر مہت کم ہوتا ہے، يكن بنى اس عال سے واليس موكر إور عرفان وعشق سے فيض باب موكر عالم ان ال تے قلوب میں انقلاب بیبر اکرنے کا ارزومندسوتا ہے۔ وہ غدا کی ذاست یں عوظرزن ہوکر عالم قدیم کو سرو بالا کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ اپنی ذات كى كراتيول يس عوطرز فى صرف انسان ہى سے يا محضوص ممين، اسى يالے قران ريم وحى كالفظ شهدكى متحى مع يا يعلى السنتمال كرتا ب وحى نباتات سے در میں اناست و انسان سب میں کم وبیش یاتی جاتی ہے مگر مرارج اللہ

انداد كافرق سے۔

تصوروی کے بعد علامہ ختم بنوت کے مسلے کی طرف آتے ہیں ، جے وہ اسلامی تعلیم کا ایک مرکزی عقیده میصی بی - فراتے ہیں کہ نوع انسان سکے دورنا بالغی میں فطرت نے لعلیم و تلقین کا میسی طرایقہ استعمال کیا کم افکار واعمال تعمین سانعے ایک سفض کی فطرت میں رکھ دیاے تاکہ وہ دوسروں سے لے۔ بے چون وچرااسوۃ عمل بن جاتے، لیکن ارتقا کے ایک درجے تک بینے کم فطرت نے پرطرلقة نزك كرديا جس كا ما غذ ماورات على واستدلال عماران ايت سے بلوغ میں فطرت کا تھا ضایہ تھا کہ ان ان اشام ہے ، مطالعے اور استقرا سے ایس منزل میں ترک کم دے۔ علامہ اقبال فراستے ہیں کہ فلسفیانہ نظامات اور حکیمانہ استدلالات قدیم زانے میں بھی لعض اکا برمفکرین سے إل ملتے ہی سکن وہ فکر محض کا نتیجہ تھے اورمبهم زمبی اور روایتی تصورات کی منطقی منظیم کی کوششیں تقیل ، اسی کے عالم انسانى برا تعول نے کچھ فاص اثر نہیں ڈالا۔

اس نقطہ نظر سے نبی اسلام عالم قدیم اور عالم عدید کی سرعدبد کھر کھے۔ دکا آل
دیتے ہیں بی فذ وحی والهام کے لحاظ سے ان کا قدم عالم قدیم ہیں ہے لیکن آک
وحی کی دوح اور اس کے مقصور کے لحاظ سے وہ عالم عدید کے فائنر ہیں۔ اسلام
کا ظہور استقراق عقل کا ظہور ہے جس نے قدیم انداز نبوت کو منسوخ کر دیا۔ نوح
ان ان کے موجودہ دورارتق میں اب اسس کی ضرورت نہیں دہی کر مرجو ٹی رولی
بان سے لیے انسان ایک تا تدا در معلم پر بھروسہ کریں اور خود نہ سوجیس، اب
انسان کو اینے پاقال ہی کھوا ہونے کی مشق کرنا ہے۔ نبیوں کی طرح نبوت کی
انسان کو اینے پاقال ہی کھوا ہونے کی مشق کرنا ہے۔ نبیوں کی طرح نبوت کی
انسان کو اینے پاقال ہی کھوا ہونے کی مشق کرنا ہے۔ نبیوں کی طرح نبوت کی
انسان کو اینے پاقال ہی کھوا ہونے کی مشق کرنا ہے۔ نبیوں کی طرح نبوت کی
انسان کو اینے پاقال ہی کھوا ہونے کی مشق کرنا ہے۔ نبیوں کی طرح نبوت کی

بهی ختم موکتی اور کامنوں اور پرومہتو ل کا اعتدار بھی سوخست موگیا۔ بالنح انسانیت سے یے اب یہ بھی غیر ضروری ہو گئے اور قران نے بالشراریہ تلقین مثروع کی کر تدبراورتفر کرواورمشاہرة الفس وافاق سے اپنی ذندگی سے یا بدایت ما مل كرد-اس كے ساتھ ہى تاريخ انسانى سے بھى سبق لو- اس كے يدىنى منيى ہي كم ولا بیت سے اندر جوروص فی وجدات وعرفان سے اور جو نبوت میں جمی یا باجاتا ہے ،اس سے در وا زے بندسو کے بیں ؛ وہ در دا زے بدستور تھے ہی لیکن دینی اوروناوی اموريس عقل وحكمت كا دوراكي بيه حج وحي اور الهام سيد منا قض منهيس ، بلكراس كى تنجيل كرتا سب رختم نبوت سے يهى معنى مي كركسى فوق الفطرت ذراتع سے مايت حاصل کرنے والے کا ادعا اور اس کی امریت ختم ہوگتی سہے۔ اب کسی شخص کوحق نہيں مينيقا كرابل عالم كوير منا دى كرے كرميرے الها است يربے جون وجوا ايمان لاق اب تمام تسم ك تجربات انسان عقل ومشامره اورتجرب سے ير كھے گا۔ اب نوع انسان پر عکت سے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب فہ فطرت اورتسجیز فطرت اسی سے ذریعے سے سہوگی۔ دلو آول کی حکومتوں کو منسوخ مرکے اسلام نے فطرست سے عکما مذمطالعے کو اَسان کردیا۔ روحانی وجدان ت، الهامات اور بخریات اب بھی موت میں اور میشہ ہو تے رہیں گئے ، لیکن سب کوعقل و مگت کی کسوئی پر پر کھا جاتے گا۔ تصوف نے اپنے احوال کوھا بچے اور پر کھنے کی بہت کوششش کی لیکن یه کوشسش اجهی جاری رسنی چا ہیے ۔اس جانے میں ابنِ غلدون کی عکمانه کوششش قابل محسين سد-

نیکن بعیرت نفس سے علاوہ قران کریم افاق د تاریخ سے مطا لعے بر ذور دیتاہے اور علامہ سے بزدیک اسلام کی یہ ایک، تیازی خصوصیت ہے۔ شموں و قراور تجرو ججرسے مطالعے کو قران عبادت قرار دیتا ہے۔ اسی طرح انقلاب لیل و نہسار

اور اختلاد الوان والستركو أيات اللي كتاب. قومول كيعروج وزوال ك اباب برغود کرنے کی بھی ملقین کرنا ہے - مظام فطرت سے سامنے سے انگیس بندكر كے گزرنا قرآن كرز ديك فابل ندمت ح كت ہے۔ جو يمال اندهوں كى طرح زندگی سر کرے کا و ، اخرت میں بھی اندھا ہی ہو کا کیوں کہ اُخرت کی زندگی اسی دنیا کی زندگی کامٹرہ ہے۔ فلسفہ یونان کا تنات کوازلی اور اس کے حقائق کو نا قابل نو سمجنا تفا - قرآن كا نظرية سكون وجود سے مقابع ميں حركت حيات كا نظریہ ہے۔ قرآن نے میں نول کولونانی طلعفے کے جمود سے نجات دلائی۔ ازرو تے قران غداکی خلقت میں مسلسل تنوع نعی ہے اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر مسلما شردع میں ایونانی نصفے بر فرافیتہ ہونے کے بعد اس سے نجابت عامل کرمے قرائی نایزیات کی طرف نه آتے توسائنس میں ده ترقی ندکرتے جوشا بدے اور تجربے كى بدرات المحول نے كى اورجس نے دور جديد كوجتم دبا - يوزا كى تصورات كوچھور كم مسل نوں نے ریا نہائ ، نعلیات ، اور طب میں جو کا رنا سے کیے وہ رفعتر رفعتر "ماریخ سے محققین پر شکشف سورے ہیں

میں نوں نے یونا نیوں کی منطق کی بھی فخالف ہز تنفید کی۔ ایام غزالی نے تواہسطو
کی منطق کو بنول کر بیا بیکن اسٹراتی اور ابن تیمیہ نے اس کی ا ۔ یاس پر حملہ کیا۔ ابو بکر
رازی کے اعتراضات کو جون اسٹوارٹ مل نے بھی اپنے انداز میں دوسرایا ہے۔
ابن حزم خالی مجردات کو نہیں بلکہ حسی اور اکات کو ذریعة علم بناتا ہے اور تیمیاستقرا
پر زور دیتا ہے۔ ابسیرونی اور اسکنری جیے لوگ عصر جدید کی ساتنس اور اس کے
برزور دیتا ہے۔ ابسیرونی اور اسکنری جیے لوگ عصر جدید کی ساتنس اور اس کے
طریقوں کے بانی بیں۔ اب اہل فربھ بھی اس محاقر ارکرنے گے میں کو ساتنس
اور ساتنظفک طریق شخصی کا اغاز مسلی نوں نے کہا۔ اگروہ یہ کام نرکر نے تو

شاید مغرب اس راه بریزی ار تاریخی حوادث کی وجه سط بعد میں مسلان توخفت اور عنا خل بو سے بعد میں مسلان توخفت اور عنا خل بو سے تین ان کے شاگر دول نے ساتنس اور صنعت و حکمت کی عظیم اشان تعمیران کی بنیا دول پر مکھ طبی کردی ہ

بجركے شمع منت بيضا پر ليشاں كركنى

اور دیا تهذیب عاصر کا فروزال کر گئ

بر نوک ک ب (میکنگ اف ہومینٹی) نوعِ انسان ک تعمیر پرمخلصا رشحقیتی كانتيجرب ادراس ف دل كعول كراس كا اعتراف كيا مع كرسا تعلفك ذادية نگاہ دیگر مهست سے تہذیبی عناصر کی طرح مغرب کومسلی نوں سے ماہ عادم ا قبال نے اس کتا ب سے ایک طویل اقتباس دیا ہے یحسات وجوا دمث کا مطالعهادران كااستقرامالي مجرد تصورات مصرب كمسليانول في شروع كيااوراس سي كول انكار كرسك به كميه قرآني زاوية نسكاه تعاجوها لي محردات اورا فلاطون کے اعبان ما بعتر کی ملعین منیں کرتا بعکریہ تعلیم دیتا ہے کر فطرست سے معمولی مظامبر کو تھی غور سے دیکھو تو مقیں و با ل سے بھی معرفت کر دگار عاصل ہوگی۔ كاننات كے حوادث كامطالعه انسان كو فقط ادى كاتنات ميں محصور منسي ركھما بلك ترقی کرتے ہوئے اسے اس مصاوری مے جاتا ہے۔معشر جن وانس عام طور يراس علقے سے نہيں نكل سكتے ، سوات اس قوت اور سلطان كے جس كا قران سنے صریح طور پر ڈکر کیا ہے۔ ( ۳،۵۵ س ) نفس ان کی کومعرفت ذاہت اس و قت بهوتی سید جب وه ماضی ، حال وستقبل مین منقسم زمان اورخارجی مکان مے حدود سے نکل کر اپنی ذات سے عرفان میں خوطر دلگا فا ہے ، جہان کا زمان

" والى ربك المنتهى"

" धर प्रयोग

نہیں بھتا تھا۔ کا ثنات کی اہمیت اس کے نزدیک بھی حرکت ہی تھی۔ غیر متحرک مہتی مطلق کی ہجائے مسلمانوں نے حدوث کی طرف زبادہ نوج کی تاکر واڈ شمی مطلق کی ہجائے مسلمانوں نے حدوث کی طرف زبادہ نوج کی تاکر واڈ شمی کی حرکت سے توانین دریا فت سے جا میں اسی میلان کی شاہر ہے۔ زبان حقیقی تکوینی حرکت ہے اور جو فلسفہ و فت کو بے اصل مسبح تا ہے وہ حرکت وجات کو منہیں سمجھ سکتا ۔

حرکت اور انقلاب فی الز ان کو حقیقی سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اہل مغرب سے بہت ہے ارتقا کے نظر مایت قاتم کیے۔ یہ نظر مایت جاحظ یک میں بھی سطح ارتقا کے نظر مایت قاتم کیے۔ یہ نظر مایت جاحظ یمی بھی سطح بی اور ابن سمح یہ کی کتاب "الغوز الاصغر" بی بھی ہیں اور ابن سمح یہ کی کتاب "الغوز الاصغر" بی بھی ہیں اور ابن سمح یہ کی کتاب الغوز الاصغر" بی بھی ہیں ترقی کرد ما کو ششیس تھی لیکن ان سے بیتہ جاتا ہے کو فکر اسلامی کس سمت بیل ترقی کرد ما تھا۔ جول الدین رومی کا نظریح ارتقا بھرایان بالارتقا اس قدر دواضح اور قوی ہے

کر مغرب سے ارتقائی فلسفی اُج بھی اس کو اپنا پیش روسمجھ کر اس کا حوالہ دسیتے ہیں۔

بال علامه نے فرمایا تصاکه زمان و مکان کامستند اہم ترین متد ہے ،اس یے وہ دوبارہ اس کی طرف عود کرتے ہیں اور عراقی اور حواجہ محدیار سے کی تحريرول كے اقتباسات ميش كرتے ہيں۔ عراقى كا نظرية مدارج و وسعسن ا دراک زمان میط بھی بیان ہوچکا ہے کہ زمان میں وسعست اوراک الدارال سے ابدیک کے وافغات کو محیط ہے۔ اب عراق کے نظریہ مکان کا ذکر ہے ، كسى بالسى صورت بين خداكى دات بين مكان بهى سيد وقرآن كريم كى تجهدايات ے حوالے سے وہ یہ بیجہ کانا ہے کہ خداکا انسان کی سٹررگ سے قریب ہونا اور اس مسم کے بیانات میں میکا یست موجود ہے سیکن عراق کا یہ نظر بڑ مکان بعی اس نظریة زان ی طرح درسسند نهیں - فداکا رابط کاتناست سے اگراس قسم كالمجهاجات جولفس كاربط مدن سے بعد تواس تنتبل سے بھی يربات كچھ سمجھ من استنی ہے کم خداکی زات میں قرب و بعد کا تصور مکانی نہیں، جیسے لفنس انسانی کا مقام مذہرن کے اندر ہے اور مذہاس کے مامیر - اندراور باہر کا تفور اس تعلق میں بے معنی ہے ۔ نفس کا تعلق سے مرعضوا در مر خلے سے ہے، نیکن ير تغاتي مكاني نهبس - لقول عارف رومي ا

> اتعال بے تکیف بے قیاس مست دب الناس را یاجان نامسس

مکانیت روح وبدن کے تعلق میں جی کسی انداز میں تو موجود ہے، اسی طرح فداکی نسبت جو مخلوق د کا تناست سے ہے ، اس میں جی کسی اندار کی مکانیا موگی ، نیکن اس کوعام مکانی تصور بریتیاسس شہیں کرسکتے ۔ کثیف اجسام کی

مكاينت مهوا اورنور كى ميكاينت - مع عنتف سه - موا اورنور ايب مى فضاميل بریک وقت موجود ہوتے ہیں۔ عراقی کہا ہے کہ ملاتکہ کے بلے بھی مکا نیست ادر فاصله سے سین دہ تطبیف قسم کا ہے . نور کی طرح کی تطبیف جیز تھوس جیزول یں سے بے رکاد سل گرز رجاتی ہے میکن عراقی کے زویک جہاں حرکت فی الما ہے وال ابھی کچھ لفنس موجود ہے۔ مکانی نطافت میں روح انسانی ہی کو یہ كمال حاصل سبيه كمر اس يرحركت وسلحون كا اطلاق منيين مهوسكتا - نفنس ا فلاك کی سیرکرتا ہوا بھی ایک طرح سے ساکن بھی ہے اورمنتح ک بھی ۔ یا یوں کہو کم ما دى سكون اورح كت يهال تجهمعني نهيس ركھتى . درجة كمال اتم بيل الو ميت ك مكانيت بي سي العادِ شاه شرنهي اور بزويال كي دوريا نز ديب م عادم ا قبال فرات میں مرعراتی ریاضی کا امر نہیں تھا اور ارسطو کا تصور مکان مجی آگ كى طبيعت برحادى تقاء اس ميده البين تطيف افكارس دورس اورمفيدتاع اخد نهیں کرسکا۔ عراقی کی نظر آگر اور تیز بہوتی تودہ یہ دیکھ لیتا کہ مکان سے مقابلے ہی زان زیاده اساسی حقیقت بے۔

علام اقبال کوکوتی ایسا نظریة زمان درست معلوم نهیس بهرتا جوتنیر کو برحقیقت بنا دست زمان حقیقی پی مساس نهجین و شخیس به اورسیاسل فرینش کا نصور اسلامی لفور ہے جس کی روح سے کا تنا ت پی متوا تر اضا فر بهور ہا ہے۔ عراقی سے تھور زمان الہٰی میں تغیر اور

"كل يوم مو في شاك"

نظر نہیں آئے۔ جو زان اینی سر مدست ہیں جا مد ثابت ہوجائے وہ جیات آفرین نہیں ہوسکتار

ابن مسكويه كانظرية ادلقا اورابن خلدون كافلسفه تاريخ دونون اسلامي

میلان کے منطام ہر ہیں۔ تاریخ ازروئے قرآن ایک تیمہ ازراجہ علم ہے۔ علامہ کا خیال ہے (جس کے لیے وہ قرآن سے شوت پیش کرتے ہیں) کر ہ خیال ہے (جس کے لیے وہ قرآن سے شوت پیش کرتے ہیں) کر ہ اقوام کاعروج وزوال ادر اس دلیا ہیں عذاب و ثواب اجتماعی طور پر ہوتا ہے قریس ہجی شیت مجموعی امجھ تی اور برجیشیت مجموعی گرتی ہیں ۔ تاریخ افراد کو الگ ایک چیشت سجیشیت مجموعی گرتی ہیں ۔ تاریخ افراد کو الگ ایک چیشت

قران کریم سنے فلسفر تاریخ کے خمن میں بہست گہری باتیں کہی ہیں۔ اور اقوام کے شعبی یہ فنوی کم م

" ولكل أصة أجل"

اسس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ملتیں جی جان داردل کی طرح بیدا ہوتی ، نباب کو بہنچی اور چر بیرانہ سالی اور ہوت کے بہنچی ہیں۔ زیانہ حال میں اسپنگلہ نے اپنی تمام تعیر فلسفہ تاریخ اسی اساس بیر کھوائی کی ہے۔ اگرچہ اس نے جو نمانی اغذ کے ہیں وہ اس اسلام سے بہت کچھ دور ہوگتے ہیں ، ابن فلد و ن فلسفہ تاریخ کا بان اسلام ہے ، اس ہیں یہ نگاہ لیقینا قرآن ہی نے بیدا کی۔ فلسفہ تاریخ کا بان اور ایا ہے ، اس ہیں یہ نگاہ لیقینا قرآن ہی نے بیدا کی۔ قرآن ہی سے حاصل کردہ ہے ۔ قرآن کی خوا در اس سے ابعد حدیث نبوی کی چھا ن بین نے مسلمانوں میں یہ عوج ذوق آری کی نمانوں میں می خودق آریکی کی نئو و نما کی۔ ابن اسسحاق طبری اور مسودی جے مورزخ کمی اور ملت کی نئو و نما کی۔ ابن اسسحاق طبری اور مسودی جے مورزخ کمی اور ملت کی نئو و نما کی۔ ابن اسسحاق طبری اور مسودی جے مورزخ کمی اور ملت منت ہے۔ گوران کی بنیا دی تصورات ہیں نوع ان ان سے وحدت ما خذ کا نفور میں نوع ان میں سے وحدت ما خذ کا نفور

"خلقنا كم من لفس واحدة"

اس تصور کومسی نوب نے عملی اور علمی جامرین یا اور خو دمشهور مصنف فلنط اسس كا ا قرار كرتا ب كرية كوتى عيسوى مصنف ا ورينر رومته الكبرى كاكوتى ادرمصنف وحدست انسانی کا کوتی واضع تصور رکه تما تفار مغربی تهذیب و تمدن میں یہ لصور آج میک جرانہ بیکرط سکا۔ ربگ و نسل و اسان سے لحاظ سے نوع انسان کے سکوط ہے انکوط ہے کمزنا اور ان اختلافات کی شاء پرسلسل جنگیں کرنا آج یک مغرب کاشیوہ ہے۔ اسلام نے عملاً اقوام وقیاتل کی تغراق موس نے کی الیسی کوشش کی حب کی مثال اور عگر منیں مل سکتی ۔ ابن خلدون نه ارتقا و انقلاب فی الزمان کوحقیقی سمجھا اور اسی وجہ سے فلفة تاريخ مين اس كووه كيه سوجهاج إلانانيون كخواب مين بعي مرايا تها -ادهر سندووں نے معی فلسفہ ادر علوم و فنون بیدا کے شھے کسیکن تاریخ معدوم متى - فلنط ابن غلدون كى تغريف كرت مهوت كت سع كم افلاطون، ارسطواور اکٹ تن اس کی ہمسری کا دعومیٰ نہیں کر سکتے اور مفکرین بھی ایسے م كم ابن خلدون سكے ساتھ ال كاذكر كمرنا ابن خلدون كى توہين سہے۔ ابن خلدون مے فلسفہ تاریخ کا یہ میلوعلامہ انسال کو خاص طور پر خابل تحیین معلوم ہونا ہے کر اسس نے زمانے کو ایک ارتقاتی اور اغلاقی قرمت سمجھا اور اس لعبور سے گریز کیا کہ اقوام کسی ازلی تقدیر کے معین را سے پر مجبور ہو کمہ جل رہی بين - ابنِ خلدون الهيّا تى فلسفى نه خما - وه مالعد الطبيب ان كامى لف بهي معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے تصور زمان میں اس کوبرگ اس کا بیش رو کہر مستحتے ہیں ، کیوں مربرگ س بھی زبان یا دہر کو خلاق سمجھا ہے اور مادی یا اللياتي جبريا قاتل نهيس- ابن خلدون بين قرآن يادوح اسلام من يونان كولورى طرح شکست دی ہے۔ زینواور افلاطون سے میں وقت ہے اصل تھا۔ اور آفریق و

خلاتی سے کچھ عنی ندشھے۔ ہرا قلنتہ میں اور دوا قبین میں وفتت سے اندرایک ازبی و ابدی دورد تنکرار تھی۔ ابدی تنکرار ابدی خلاتی نہیں ہے۔

آخریں علامہ افیال عصر حاضر سے جید عالم فلفہ تاریخ اسپنگلم کا ذکر کرتے ہیں کراس کی کت ب عالما نہ تو ہے لیکن وہ رورج اسلام کو با اسکل نہیں سمجھ سکا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کم ہم کلیجر ایک مجھودی ما خذو مقام اور محفو می انداز رکھتی ہے اور دو ہمری کلیجر والے لوگ اس کو ابھی طرح نہ سمجھ سکتے ہیں اور شار انداز رکھتی ہے اور دو ہما کی تہذریب کے خلاف نہ اس کو اپنی کلیجر کی جین خصوصیت نہیں ۔ وہ اور بین کلیجر کو این اس سے آئن نہیں کم اور بین کلیجر کی جین خصوصیت کا وہ وہ کر کمرتا ہے وہ اور بیس کی بیدا وار مہیں بلکم مسلما اوں کی بیدا وار ہے۔ کا وہ وہ کر کمرتا ہے وہ اور بیس کی بیدا وار ہے۔ اس کا طلوع مسلما اوں کی بیدا وار مہیں اکر جے لید میں اسس کا طلوع مسلما اوں کی بیدا وار مہیں فرنگ نے کی ۔

یہودیت، ابتدائی عیساتیت ، کلدانی ندمب، زرتشی ندمب اوراسلام سبب
کودہ مجسی کلیے کے مختلف مظاہر سمجھنا ہے۔ علامہ ابنال اس کا اقرار کرتے ہیں کہ
مجوست کے کچھ عن صرسلمانوں کے افکار اور ان کی تہذیب میں بھی رفتہ دفتہ دافلہ
ہوتے ہیں، بین اسلام خود اس مجوسیت کی پیدا وار مزتفا ۔ علامہ فراتے ہیں کر
ان خطبات میں میرا مقصد یہ جبی را بے کہ اسلامی تعورات کو مجوسی عنا صر سے
الگ انگ کرسے ان کی اصلی صورت میں بیش روں ۔ تبجب ہے کہ اسپنگلرمیا مالم
مسلمانوں کے عوام کے تفورات تقدیر کو لے کہ اس سے اسلام کی اصلیت کے
مسلمانوں کے عوام کے تفورات تقدیر کو سے کہ ایس سے اسلام کی اصلیت کے
متعلی نتا بیخ اخذ کرتا ہے ۔ اسپنگلرکتا ہے کہ ایک خدا یہو وا ہو یا اہمور مزدا

ادرکسی نجات دہندہ میں کا تصور بھی مختلف شکلوں ہیں موجود ہے۔ وہ بھتا ہے ۔ یہ دوکسر کر اسلام ہیں بھی یہ سب کچھ موجود ہے ، حالاں کہ یہ بات خلط ہے۔ یہ دوکسر خدا ہیں بھی یہ سب کچھ موجود کے قاتل ہیں ، اسلام تو ان سے وجود کا منکر ہے اور آنے والے نجات دہندہ کا یہ انتظار اسلام ہیں لفتینا مجوسی اثرات سے داخل ہوا۔ ابنِ خلدون نے اس بر اجھی تنقید کرسے اس کورد کیا ہے۔ بہ اسلامی عقا قرکا کوتی جو وہ ہیں۔

# اسلام کی تعبیریں اصولِ حرکت

اسلام كا ثنات كواذ لا اور ابداً ايك نا قابل تغير حقيقت منبس سمجتها اسلام ین وحدست انسانی سے تصور کا سرچیمرعقیدة توصید اند، نوع ان نی کی وحدست روهانی سبط مزکرنسلی اور الوانی به عیسا ترمت اس وعدمت آفرینی بین ناکام رہی ۔ ایک مغربی مورخ نے قبل اسلام کی روحانی ، این نی تهذیب و تمدن کے اختلال ادر انتشار کا لقشہ کھینی ہے اور اس کا قرار کی سے کہ وعدت کے قدیم دشتے ٹوٹ عے شے اور عیات نے بھی تشتت وانتشار میں انا فرہی کی تفاد مین د تدن کو بچانے کے اب کسی سنتے زاویہ نگاہ کی ضرورت تھی جس میں ان نول کی و عدت کا مدار ہز کسی ایک وسیع ملکبت اور شخنت د تاج کے مساتلہ و فیا دار کی سو اور بذخونی اورنسلی در مشتر کونی خاص انهیت رکھتا ہو۔ یه مسنف چیرمت کرتا ہے كه نوع انساك كى دهدت كوبچا نے كى بيراشد خرورت عرب كى سرز بهن نے لورى كى يين بعب كى كيد بات ب رفدى فطرت المم مراهل يى أوع السهان ا ار کی جد النے کے لیے ایک نبی کو پیدا کرتا ہے اور اسس کامضی پر ہوتا سے کر الديدك ذريك سيحات نوبيد اكى جائد اب وفا دارى عرف خداك ساقد رہ جاتی ہے اور فدا ہوں کرتمام رومانی زندگی کا افذ ہے ،انسان کی فدا سے وفا داری اس کی اپنی فطرت کا لمہ سے دفا داری ہے۔ اسلام فجات و تغیر دو تول کو بہت و مت احساس حیات ہم بھتا ہے۔ زندگی کواٹل تو انین کی بھی ضرور سن ہے اوران قوانین کی بنا یہ سل تغیر اور ترقی بھی لاز می ہے ۔ تغیرات و انقلابا فظرت کوقر کان بات المی کتا ہے ؛ لیمن جب قرانین کو اس طرح اٹل اور ناقابل تغیر سمجھ لیا جائے کر تغیر اور ترقی ممنوع ہوجات ، اس وفت یہ ذاویہ نکا ہ جو دو خود کو جو دو خود کی دج سے حجوم عمد اس مور تناز کا ہے ، اس جو کے ۔ اصول نی بت کو اسے مران میں جوجا دی تغیر کے اصول کو بعول سکتے ، اس طرور ت تغیر کا نام اجتماد ہے ۔ قرآن میں جوجا دی تغیر کے اصول کو بعول سکتے ، اس کا مفہوم مدور تغیر کا نام اجتماد ہے ۔ قرآن میں جوجا دی تغیر کے اس کا مفہوم مسلس جدوجہ کرنے نے والوں کو خدا زندگی کی نئی نئی دا ہیں دکھا نے کا وعدہ مسلسل جدوجہ کرنے نے والوں کو خدا زندگی کی نئی نئی دا ہیں دکھا نے کا وعدہ

"والذين جاهدوا فينا لنصدينهم سبلنا"
معا ذكويمن كاهاكم بناكر بصيخة بوت رسول فداصلى التُدعليم وسلم نع جو بدايت فراتى وه اسلام بين احتماد كا ايك برا امسر چتم ہے . رسول فدا صلى التُدعليه وسلم في احتماد كا ايك برا امسر چتم ہے . رسول فدا صلى التُدعليه وسلم في احتماد كا ايك برا امسر چتم ہے . رسول فدا صلى التُدعليه وسلم في احتماد ا

کن اصول سے فیصلے کی کرو گھے؟ اس نے جواب دیا کہ ازدوے قرآن -فرایا کر قرآن میں کسی معاملے کی بابت ضریح ہدایت منہو تو عیمرکیا کرو گے؟ معا ذینے کہ کرسنت نبوی کوچرانے راہ بناؤں گا۔

فرما یا که معاملات. اگر ا بیسے ہوں جن کی و ضاحت اور صر احت قران و سنت دولول بي موجودم بو توجيم كياط زعمل اغتيار كروك ؟ اس نے کی کرمیرا سے قلب سے فتوی سے کر اجتماد کردل گا۔ اس پر نبی کریم صلی التد علیہ وسلم نے اس کو تحیین وافرین کہی اور محیثہ کے یا لاستناسى امور كے ملے جديد قانون سازى كارامسترها ف كرديا - نتين با جارصدلوں يم نوسلان اس يرعامل رہے ليكن اس كے بعد ايسامجود طارى مواكم تقليدسى مسلم نوں کا سشیوہ بن گیا اور بدلتی ہوئی زندگی کے ساتھ تخلیقی تطابق خم ہوگیا۔ بعض مخربی مصنفول نے ترکول کو اس جود کا ذمہ د ار قرار دیا ہے ، سیان تاریخی الحاظسے بہ عاطب ، کیوں کہ ترکوں کے اقتدار سے بہت قبل سمانوں نے ا بين او بر اجتها د كا دروازه بند كرب تها ، اسس كابرا سبب سياسي انجطاط تھا۔ خلق قرآن کے متعے برعقل پر سنوں اور قدامت برمستوں نے ایک فتنه بیار دبا۔ یمستداسلام کے اندر سے تو پیدا مز ہوسکت تھا۔ عیسایوں کی ازیست کلمنہ اللّٰد کی محمض مسلی نوں نے اپنے اندر داخل کر لی تھی مرخ ی فلفات عباسبه کوعقلی آزادخیالی سے خطرہ محسوس ہوا تو ملکست اور ملست کو انتشار سیسے بچا نے کے لیے اہموں نے تمام شرایوت اور فقة کوجامد کر دیں۔ اس رو سیے کی ذہردار ایک در کک نفوف بر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس کی عقلی نوبیمات میں بہت سے غیراسلامی مناصردا فن موسکت بین ندسی چینیت ست د. فقها کی دورا د کاروشگافیو ے ناب ایک روعمل فقا۔ فقہری مذہب کے کچھ چھلے تو نظر آئے ہے لیکن ان سته اندر مغزغات تفار سفيان تورى فقد كاعالم تفالين تتك أكراس ف تصوف بیں بناہ لی عقبی حیثیت سے نصوف عقلیت اور آزاد خیالی کا حامی ہو گیا۔ نقها کی ظاہر ریستی سے بیزار ہو کرصوفیہ نے ظام روباطن کے استیازیراس قدر

در زیا کہ ظام رشراجیت سے میدو کی طرف سے تف فل نبو دار ہو گیا اور باطن بی غوطه زنی صوفیاکوعالم محسوسات سعد دور سے گئی ۔ اسلامی مملکت اور تهندسیب و تمدن ادنی در ہے سے وگوں سے مع تھول میں آکر تغیرو ترقی سے محروم ہو سگنے۔ تغوس عالیہ کوتصوف نے اپناگرویدہ بنا لیا۔ اب عوام کی رہبری کون کرنا۔ معنقیہوں میں جمود پیدا ہو گبااور صوفیا د نباسے بے لعلیٰ ہو گئے رموام سے لیے تقیمہ سے بعنہ کوئی چارہ مذریا، علادہ ازیس تا تا ریوں کی غارت گری نے کتب خانول کو تباه کر دیا ۔ کیژن سے علماشپیر موسکتے، اسلامی تہذیب و تمدل کا شیرازه مجهر گیا - البی تهامی اور برلشان حالی میں بهی مناسب سمجها گیا که آزاد . خيالى إور اجتها دكوروك كرلقيت السيف منست كوايك خاص طرز فكوا ورمخصوص مشعا ترعمل براستوار کیاجائے۔ ہنگامی طور بریہ طریق غلط نہ تھا مگر اس کا ایک غير متحن بيجريه نكلا كرت و القيد ميتر ك يا ملت اسلاميد كالتيوه بن أيا ـ اور به فرض كراياليا كراب من يصل سے محتمد بن بيدا ہو سكتے ہيں اور ناكسي جديد تفقر کی ضرورت ہے ، کیوں کہ نمام تفصیل ن جیات صدایوں سے زیر سجت مريم مخصوص صورتني اختيار كرهكي مي-

الدربرائيم فضودجات منيں علائے اسلام يرجول كے كر تنظم و تقليدى الدربرائيم فضودجات منيں علائے اسلام يرجول كے كر تنظم و تقليدى تدت سے فكرى آزادى اور خلاقى اور افرادكى خودى فنا بوجاتى ہے ، جامدا الدون رست برحوج روح روجاتى ہے سيدان جيات ارتقاتى ہے۔ زندگى فكو وعمل كے قديم انداز جامع أنهن كى طرح آنارتى جلى جاتى ہوتا ہے ؛ سكن شدت فيد وعمل كے قديم انداز جامع المن غير معمول افرادكى بروات ہوتا ہے ؛ سكن شدت فيد مين ادر جيات ملت غير معمول افرادكى بروات ہوتا ہے ؛ سكن شدت فيد ميں بيا الدرجات مين موات ورائر أبين سن ، تذاتى سے بيدا ہوت بیں نوان کومنہم کیاجا تا ہے ، سزایل دی جاتی ہیں اور لبسن اوقات فتل سے فتو سے فتو سے فتو سے فتو سے فتو سے وقت می عمل فتو سے جانے ہیں۔ اکٹر آتمہ و مجتہدین سے سے افتا تا رہنے ہے ہیں عمل کیا ہے۔

اس كے بعدعلام اتبال نے ابن تيميه كاذكر نهايت قدر دالى كے ساتھ كياہے، جس نے جا برشدہ نفنی ندا ہب کی قطعیت کوتسیم نہ کیا اور بھر قران وحدیث ک اصل تعلیم اور جھیقی روح کی طرف عود تمرے اجتهاد کے حق کو تسسیلیم کیا، مگر ابن حزم ک طرح قیاس ادر اجی ع کو بنان نفقه بنانا اسس مے زریک فابلِ تبول مرتفاء اس كى وجه يه تقى كر ملت ك الخطاط كي زاك في بي دونول خطرسے سے خال نہیں ہوتے ، لیکن اپنے اپنے رنگ میں ابن تیمہ اور ابن حزم دو نول مجتهد تعے۔ ان کے بعد سیوطی نے بھی حق اجتها د کا اعا دہ کیا اور اس کے ساتھ اس عقیدے کودرست سمجھا کرمبرصدی سے آغازیر ایک مجہداعظم یا مجدد کا آنا ضروری سے۔ ابن نیمبر کی تعلیم سے اعتبارویں صدی عیسوی میں وہ تحريك بيدا بوتى بصهان عام طورير و بال تحريك كتي بي. ايك مشهود مغربي مستشرق ميك دونلاكت بيد كم سجير ببي ايك خطه عما جو معمانوں میں پیداشدہ توہمات ادرخرافات سے بہت کچھ پاک تھا۔ علامات ا سے زدیک ایشاادرا ذیق کی اجباتی تحریکیں زیادہ تر اسی تحریک کی رہین منت بیں۔ سنوسی کی تحریک، جمال الدین افغانی کی ہم گیر اسلامی ملیت (بین اسلام، م كى تحريك ، بلكه على محدما ب اور مهها د النهركى تتحريك بھى ، جو ايك ايرانى ردعمل تھا، سب جامد فقر سے نجات ما مل کرنے کی کومششیں تقیم ۔ ابن تمبر کو کتی سرلوں کے بعد محد ابن عبد الول بسر الول ہے و مل گی (من پیدائشس ۱۷۰۰ع) جس سنے تمام عالم اسلام بیں تمکیر جی دیا۔ یہ امام غزالی سکوٹ اگر د محمد ابن تومرت سے انداز کا رہنما تھا۔ جس نے ذوال یا فنۃ انحطاطی اندلس میں نتی روح بھو کہ دی۔ اس نخریک بیں بی کا فی فدا مت پرستی موجودتھی۔ اس نے قدیم اسلام کا ایک جامدتسور فاتم کر یہ اور قانون سازی سے معاملے میں عرف صربیت بنوی کی طرف رجعت کی کوششش کی۔

ترکول پی جی عرصه دراز کیسے عصر جدید سے افکار و حواج کی بدولت اجتماد
کی کم دبیش کامیاب کوششیں جاری رہیں ۔ حیم ثابت نے جدید عمران تسورات
کے زیر اثر اسلامی نقر کا ایک نیا نظریہ بیش کیا ۔ علامہ اقبال فرائے ہیں کم
ارع حرجدید ہیں اسلام کی نشاہ ٹانیر ایک حقیقت ہے تو ہیں بھی کسی مزکسی
و قت تزکول سے انداز میں اسینے علمی اور دینی ورث پر نظر ان کرنی پرط ہے گی۔
اگر مم نے اپنی طرف سے کوتی تا بل قدر افعافہ مذکیا تو کم از کم یہ کام تو کرسکیں کے
کر دین کے معالے میں آزاد خیالی کی بے عنانی کو کسی قدر دوک سکیس، اگر چرجعت
کر دین کے معالے میں آزاد خیالی کی بے عنانی کو کسی قدر دوک سکیس، اگر چرجعت
لیزی، کورانہ تقلیداور قدامت پرستی مهارا بھی مریک مذہونا چاہیے۔

ترکول میں علام اقبال کی زندگی کے آخری ایام تک دوقع کے میلانات.
تھے ؛ ایک گردہ قوم پرست تھاجس کا محور فکر دین بنیں بلکر قومی اور نسلی ملکت تھی ۔ یہ دیگ دین کے تفاضے بنیں بلکر قوم اور مملکت کے تفاضے بلورا کونا عائے تھے ۔ یہ دوگ دین اورسیاست کو انگ انگ رکھنا درست سمجھنے تھے ماہتے تھے ۔ یہ دوگ دین اورسیاست کو انگ انگ رکھنا درست سمجھنے تھے فرا۔ میں کا وراس کے ہم خیال نزک آخ میں کامیاب ہو گئے) ۔ علامراقبال فرا۔ میں کا دین اورسیاست کے تفاضی کو تفاصی کی معامرات کے تابی مدیک انگ ہو سے ہیں دلین رسیاست املکت سے تفاضی کو تا میں اسلام دین اور بنیادی زندگی کی تفیم و تفریق کا قائل بنیں ، اس کی وحدست اسلام دین اور بنیادی زندگی کی تفیم و تفریق کا قائل بنیں ، اس کی وحدست زندگی ہے میں انگ میں شعبوں پر محبول ہے ۔ دنیا کو انگ فاص زاویہ نگاہ سے بوتنا دندگی ہے میں کا

اسی وین سے

### پیست دنیا از خدا غافل بگرن سنے قماش و نقرہ و فرزندوز ن

حیات و کا تنان میں رو کی اورا دی عناصر الگ انگ نہیں ہو کے ،رول میں کا زبانی و میانی ہو کے ،رول میں کا زبانی و میانی ہے کہ زندگی کو باہم متغا تراور متخاص مصول میں نہ توڑا جائے۔ اسلام کے نزدیک مسکت وصدت آفرینی کی کوششن اور رو حانیت کو عملی جا مربینا نے کا ایک وسیل ہے ۔ اسلام فقط ایمنی معنول میں قصو کرلیبی با دبنی مسکت ہے ۔ فضو کرلیبی کے عبہوی اسلام فقط ایمنی معنول میں قصو کرلیبی با دبنی مسکت ہے ۔ فضو کرلیبی کے عبہوی اور مفر بی مفہوم سے اس کو کوتی واسطہ نہیں۔ ہمارے بال پایا تے معموم وآمر اور مفر بی مفہوم سے اس کو کوتی واسطہ نہیں ۔ ہمارے بال پایا تے معموم وآمر اور کلیسا اور بروہ توں کا نظام نہیں ، جومفر بی انداز کی تقیو کرلینی بید اکر تا ہے ۔ اندو کے قرآن حقیقت مطلقہ رو تی سے جو زبان و مکان اور ما دی مظامر میں النگر خور بذیر ہوتی ہے ۔ نسول کریم سلی النگر خور بذیر ہوتی ہے ۔ نسول کریم سلی النگر علیہ وسلم کو اور مذایا کہ تمام دو تے زمین مجد ہے ۔ یہ ایک نما بیت دقیق روعا فی گئت علیہ وسلم کو اور مذا ہمی سے متناذ کرتا ہے ۔

کلبها اور مملکت کی تفریق مغرب کی تاریخ اور عیما تیت کی تاریخ کی بیداوار به دار کلیما تیت کی تاریخ کی بیداوار به در ترکون نے غیر ضرور می طور بیران تعمورات کو اسلامی سیاست و معاشرت میں داخل کر دیا یم خرب کو تو اس تفریق کی ضرورت کا حق ہو تی تھی ، اسلام کو اسس کی ماحاجت سے ہ

ترکول میں قدم پرستوں کے علادہ سعید علم باشا جیسے قائد تھے ، بوروح اسلا)
سے مطابی تمام سسیا ست د معاشرت کوڈھا لئے کے ارزو مند تھے اور لفین دائق
کے مطابی تمام سیام مرتم کی حاتر: ترتی اور اجتها د کا حامی سے۔ اسلام ایسے

نصب العين حيات ہے۔ اس كى كوئى توميت اوراس كاكوئى وطن منسى \_ تركى ، عربل ، ایران اورمندوستانی اسوم سے انگ انگ نہیں ہو سکتے۔ قومی اورمی شرقی تقاضالگ الگ ہوسکتے ہیں ، لیکن بنیادی اسلام کے عقائد سب میں مشترک رہ سکتے ہیں۔مغربی تومی انانیت کوئر تی دینا قدیم زا نے می وحثت اور دورماہلیت كى طرف عود كرمًا سبے يمسلمانوں كا قرض سب كراس وحدست كش تصورسے اسے آب كوبچائيں . الك الك قسم كے قومى رسوم ورواج اور توسمات نے اسادم كى صورت سرفیگر مختلف کردی ہے اور توجید کے ماسے پر سرک نے کلنگ کا ایکا سكاديا ہے - اسلام كاباطن حركت و زنى كا تقاضا كرتا ہے بيكن اسس كى سطح بد جود کی ایک سخت میرطی جم گئی ہے ، اس کا معنز الیسے سخت چھلی کے اندر چھے گیا ہے جن کو توڑنا دشوار ہو گیا ہے۔ امل اسلام ہیں بے عدسادگی ادرممر گیری عنی - رفت رفت مرورایام اور روایات نے اس میں بیجیدگ اور تنگی مدار دمی ہے۔ سعیرطیم باشاہی اس انداز فکر سے اسی بینے برمہنی ہے جس برقوم برسست ترک پہنے سے مرقوانین سے بارسے میں اجتمادی خردرت فوری اورشدید ہے، لیکن فرق بہ ہے رسعید علم باشا اور اس سے ہم خیال ترکوں نے اسلام کے زاویر نگاہ سے سوچا اور قومی بارٹی نے فقط قومیت اور مملکت کے استحكام كومد نظر ركها-

خلافت کے بارے میں ترکوں نے یہ اجتماد کی کرخلافت محض ایک جماعت کے سیر دہوسکتی ہے جے سلت منتقب کرے و عام طور پر مسترسنی فقتر میں فلیفنہ مرف ایک فرات ہیں کہ ممارے علی نے اس کے مرف ایک فرد ہوسکتا ہے علامہ اقبال فراتے ہیں کہ ممارے علی نے اس کے متعلق ابھی سخبرگی سے غور منہیں کیا لیکن علامہ کے مز ربیک ترکول کا اجتبا داسس مارے میں درست ہے و مجمودی طرز حکم محت زمرف روح اسلام کے موافق ہے مارے میں درست ہے۔ جمہودی طرز حکم محت زمرف روح اسلام کے موافق ہے

بعكرزانة حال كى قوتول كاشديد تقاضا بهى اسى مسالورا موسكتا ہے۔ ابن خدون نے اس بیر میر ماصل محت کی سے اور بتایا ہے مرخلافت سے بارے میں تین راتیں ہوسکتی ہیں ا اول يركريرايك الهي اداره بصادر ناگزير بے -ددم يبركرنظم ونسق مملكت إورمصلحت سياسي كالقاضاب سوم یریم اس کی کو تی صرورت منیس ، جوخوا رج کا نقط نظر ہے۔ جدید ترکیه معتزله کازادیز نگاه اختیار کیا کریه کوتی الهی عکم نہیں ہے بلکم مصلحت كا تق ضا ہے اور تحربے نے تا بت كيا ہے كرتمام عالم اسلام سے بے ایک علیصرعملا بے معنی ہوگیا ہے۔ سلت اسلامیہ اقوام میں اس طرح بط گتی ہے كم اب دوباره اس كو و عدانى ملكت اور خلافت بنانا امر محال ہے۔ اب يه خيال من عرف يدكركونى مفيد نتيجريد اكرتا بلكراس ك الزات عزر دسال ، میں ، جو اقوام اسلامیر کے اتحاد میں صابل ہوتے ہیں۔ متسروع صدلوں میں خلیفہ مے لیے قریشی مہونا بھی ایک لازمی سٹرطنٹمار موتا تھا۔ عربوں اور قرلیثوں کے زوال سے بعد قاضی الوبحر باقلانی نے یہ فتوی دیا کہ اب برشرط ساقط ہوگتی سبے ابن فلدون كالجمعي ميى خيال تقائم اب حس سے مانحد بيں قوسته آجا سته اس كو خلیفر ان سیلنے سے بغیر حیارہ منیں یز کول نے عملی تخریر سیاست اور تاریخ کو مرنظرد كوكرفيصد كياب - محض محرد فقيها مربحث منيس كى - عراول كى شامنتا كى مملكيت كازمانه عرصه دراز بهوا كرخم بهواكيا فيكن اس كاسايرا سلامي فقهر ترکوں کے شاعرمفکر میبات اس خیال کا اظهار کیا ہے کہ اب تمام سلمان

محومتوں کو ازا دہو کر باہم متحد ہو سانے کی کوسٹسٹس کرتی عاہیے۔ سب کا ایک

گھا باندھ کرسب کی سیاست ایک منیں ہوسکتی ۔ میں خیال مصطفے کمال کا تھا اور ملامہ اقبال اس سے شغتی ہیں ۔ کمز درول کے اتنی دے کی معنی؟ اپنی اپنی عگر جمعہ یع جمعہ سے آزادی حاصل کرو اور بھر ایک اسلامی اخوت کے رشتے میں پروتے جا د۔

علامہ فرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس حقیقت کو منکشف کر رہا ہے کہ اسلام ہنس ہ جغرافیاتی یا سانی قومیت ہے اور نہ کوتی عالم گیرسا مراج اصل خرورت اسلامی اقوام سے حلیفا نہ استحاد کی ہے۔ اب اسلامی اقوام سے حلیفا نہ استحاد کی ہے۔ اب اسلامی تقافا کر رہا ہے۔ ۔

معلوم ہوا ہے کر ترکی شاعر ضیا جدید تزکیہ کے تصورات ہے۔ اسی طرح اثرانداز
ہوا ہے جس طرح کرعلام اقبال کے افکار واقرات برصغیر ہندو یاکتان میں
مسلم نوں کے شعور کا محور بن گئے تاہیں ۔ نیبا اوگست کو فت فرانسیں عکر سے
متا ترمعلوم ہوتا ہے کیوں ممر دہ قبی ارتقات انسانی سے تین منازل بتا تاہے ہ۔

ا- نههی ۳رفلسفه ۳-ساتنس

نہاں ہی ہیں دل نفین ہوسک ہے اس سے قرآن ، غازاور زبان سب تری

زبان ہی ہیں دل نفین ہوسک ہے اس سے قرآن ، غازاور زبان سب تری

یس ہونی چاہیں۔ علامہ اقبال اس حدیک اس سے شفق ہیں کین فراتے ہی

کہ ابن تومرت بربی نے جب اندلس میں حکومت ق تم کی اور موحدین کواقترار

حاصل ہوا توا عفول نے فتوی دیا کرقران کا نرجہ بر بر ہی زبان ہیں ہونا چاہیے۔

اذان اور غازاور تمام عبادات میں بربری زبان استعال ہوسکتی ہے۔ کہندا

ترک اس خیال سے موجد نہیں۔ امام الوهنیفه کا بھی کسی قدر میلان نزروع ہیں اسی طرف تھا۔

ضياعور بدل اورمر دول مسي حقوق و فرانس مين بھي ميا دات جا ہتا ہے اور كتاب كرمعاشرت سے تعاضوں في يرجواز بيداكر ديا ہے كم قرآن كالم نين ميران جوايك مخفوص زمانے كى معاشرت سے تعتق كة تفا أس كوبدل ديا جاتے اور اب عورت کوم بارے میں مرد کا تصف شمار نہ کی جاتے ۔ عورتیں اب تعیر سلت سے مرکام میں برابر کی شر بہے ہوسکتی ہیں للذا ان سے حقوق بھی مها دی ہونے چاہیں۔ عندمر اقبال بو کمالی ترکی کی سر جدت ، ندرمت اور بدعت سے ماح منیں الجینیت مموعی ترکوں سے مداح ہیں کرافوں نے اسسادمی فقت سے جود کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ دہ آزاد توم تھی اس کے فظ محرد فقہا ماتل میں نہیں الجھی بلکر حف تق سے سبق آموز ہوتی ہے۔ باقی اسادی اقوام اعجی سك تقليد كے عكر ميں بني إور اس سے شكك كاراسنز انہيں منبي سوتھا تقليد محض ایک تم کی ملی خورکشی ہے۔ ترکولی سے بلے اصل مستند یا تھا کر اشرابیت اسلامی میں انقلاب و ارتقا کی گنجاتش ہے یا نہیں ؟ اگرعالم اسلامی عمرا بن الحطان كاساايان كتاب الشرير ركھنى ہوتو يەمستلە دىشوار مليال حفرت عمر فاروق رضانے فرمایا که ۱

"حسساكاب الله"

التذكى كتاب زندكى سے مرستے اور مرمر سطے ميں ہمارے يا فى ووافى

سین زئوں کو تسم کے اجتماد ہیں خطرات بھی مفمر ہیں۔ نسی قومیت فرنگ ہیں بید ابو تی ، بیکن مدست اسلامیہ کی اقوام بھی اس کی طرف را عنب ہیں ۔ اگر اس میلان کو اسلام کی وحدت نے مذروکا تو ملت اسلامیہ میں بھی و ہبی افتراق و انتظار پیدا ہونے کا خطرہ ہے جس نے لوٹھر کی تخریب اصلاح کلبیا سے بعد فرنگ کو باہم متخاصم مصول میں تقییم کر دیا ۔ اس کی پیداکر دہ جنگیں اب سبی جا ری بیں ۔مسلانوں کو ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چا ہیںے ۔

اب کے اس سوال کاجواب باتی ہے کم اسلام کے آئین بیں ادکھا دلغیر کی گئی سف ہے یا تہیں ہیں ادکھا دلغیر کی گئی سف ہے یا تنہیں ؟ مکسن ہورش جیسا مستشرق اس کا اقراد کرتا ہے کہ اسلا کی ابتدائی صدلیوں میں اجتہا دہی صلاحیت کا یہ ذور تھا کہ اس دور میں ایک سو سے زیادہ نقہی مذاہمی بیدا ہوئے۔ دہ کتا ہے کہ روح اسلام کی وسعت اور ہم گرکی کی کوئی انہا نہیں مسلالوں نے ابی دکو کھی قبول نئیں کیا لیکن توحید کو ان نہر ہے کہ کر دو بیش کی کوئی انہا نئیس مسلالوں نے ابی دکو کھی قبول نئیں کیا لیکن توحید کو ان نے ہوئے گرد و بیش کی کہ تذہبوں اور مند نول نے سمیٹہ ہے شمار عن صرکو جذب ہی ہے اورا ضبی اسلام کے نئم میں غوط دے کہ ان کا رنگ بدلا ہے۔

ایک اور مستیری بر کرد کے کہ تا ہے کہ مسلمان فقا اسپے معاصرین کو توملون اور کا فریک کے دہتے کی اور کا فریک کئے دہتے لیکن اسپے بیش روتوں کے اختلافات کو بجو ار کرنے کی کوسٹ میں بھی مصروف رہے ۔ مسلمان بمیشہ مقد نہیں رسے اور اب بھی نشاۃ جدیدہ میں وہ تقلید کی زنجے ول کو توط سکتے بہیں ۔ تاریخ فقہ کے گہرے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اسلامی قوانین بھی شرجا مرمذ تھے اور ہردور بیں اکا برفقها نے اعلاب زمانہ کا ساتھ دیا فقا مگر ابھی بیک ہائے توشدید کے علماری کا سامن کرنا ہوئے۔

علامہ اتبال فرماتے ہیں تر اسس بارے میں تنین یاتوں کو فرا ہوسٹس رہ مانا چاہیے 2۔ ا۔ طلوع اسلام سے عباسیوں سے اغازا قتدار تک قرآن کریم سے علاوہ مسلمانوں سکے یاس فقہ کا کوتی مدون نظام مزتھا۔

۲- چوضی صدی تک کم از کم انیس ندام ب فقر بیرا ہوت، جس سے
اس کا بتوت مل ہے کرفقہا تے مفکرین حالات کا مطابعہ کرے کس طرح
اسلامی قوانین کومسلس ڈھالے بیں کوشال دہے ہیں ۔ پہلے ذیارہ تر
اسلامی قوانین کومسلس ڈھالے بیں کوشال دہے ہیں ۔ پہلے ذیارہ تر
استخراج سے کام لیے تھے ، اس کے لعد معاملات اور نے ھالات کا
مطالعہ اس کواستقرا کی طرف سے آیا ۔

۳- اسلامی آئین سازی کے چار ما غذوں کا مطالعه ہی تقلید محض سے کن رہشی سے لیے کافی ہے۔

اولین اغذ قران کریم ہے، بیکن قران کتاب جیم ہے، کتاب احکام مہیں۔ احکام یا قوانین کا حصہ تمام قران میں اتنا قبیل ہے کراسے قانون کی کوڈنییں کہرسکتے

قرآن کامقصد اصلی اف فی شعور میں روح بنت اور رابط الهی کواستوار کرنا ہے۔ اگر کو تی ہو ہے کر چر قرآن کریم میں نکاح ، وراثت ، طلاق وغیرہ کے قوانین کیوں موجود ہیں باس کا جواب یہ ہے کرع تلی زندگی میں سحادت کو قرآن نے اس قدرا ہم سمجھا ہے کراس کی لبدت ہیادی قوانین ازروت وحی مسلمانوں کی ہدایت سے لیے درج کر دیے گئے ہیں۔ انسانی معاشرت کے بنیادی اصول قرآن نے ضرور بیان کے ہیں لیکن زیادہ تفصیلات میں نہیں گیا۔ عیابیت اصول قرآن نے ضرور بیان کے ہیں لیکن زیادہ تفصیلات میں نہیں گیا۔ عیابیت میں درگئی۔ اسلام رہبانیت نر تھا، اس سے وہ یہ واضح کر دینا چا متنا تھا کر سیاسی ، معاشی اور عائلی روا بط تھیل انسانیت سے لیے ضروری ہیں۔ قانون کی کٹر ت بھی معاشی اور عائلی روا بط تھیل انسانیت سے لیے ضروری ہیں۔ قانون کی کٹر ت بھی معاشی اور عائلی روا بط تھیل انسانیت سے لیے ضروری ہیں۔ قانون کی کٹر ت بھی

تو مول کوفناکر دیتی ہے، خصور با الیسی صورت میں کم ہر تفصیلی علم دینی اور اللی شمار بھو۔ مگر ق نون سے باسلامی معاہشرت کے بید انہیں کر ق ر قر ان نے زندگی کی وحدت کی بناپر ساست کے بلے اچھے ننا بجے بید انہیں کرتی ر قر ان نے زندگی کی وحدت کی بناپر ساست اخلاقیات ، دین ، معینت ، سب سے بنی وہی حقالق کو اس طرح یک جا کر دیا وہ سرے میں میر دیا ہے جس طرح کو جمہوریۃ افلالمون " نبی زندگی کے دیا اور ایک، دوسرے میں میر دیا ہے جس طرح کو "جمہوریۃ افلالمون " نبی زندگی کے میام اہم شجعے ایک ہی بجائے ، بیں ۔

لیکن اس حقبقبت کوفراموش نہیں کرنا جاہیے کہ زندگی محض عبرت اور تغیر سى نہيں، اس يس شاست كا مھى ميسو سے رشات اور تغير دو نوں ان نی رزرگی سے تعاضے ہیں۔ کوئی فردیا کوئی معت اپنے ماضی کومطعقاً نظرانداز نہیں کر سحتی اور مذاس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اسلام کا کو تی جغرافیہ تی ولمن نہیں اور اسس كامفضدتمام نوع انساني كوبلا امتياز رنك ونسل ايب وحدت مي منسك كرنا ہے۔ يہ كوئى أسان كام نہيں ، اس ليے اسلامی مفكر، فقيمہ اورسيات ان كو بہت مشکل مسائل سے دوچارہونا برط ما ہے ۔ ممتلف اقوام کو ایک رشتے میں منسك كرنے سے لي لعبن معمولي ظوام ريس مم آمنگي بھي ايك خاص اميت ر کھتی ہے۔ کھانے بینے اور طہار مندے طریقے کھی اس ہم آہنگی سے لیے اسم موجا نے ہیں، کیول کر اگر لعف طوا ہر میں بھی ہم اسٹگی کو قائم مرکھنے کی کوشش مز کی جاتے تو اقوام عالم کے اختلاف مزاج اور فراق رسوم ورواج کی وجرسے انتشارا ورغیریت کے میلان ت مغالب آسکتے ہیں ،جن سے اسلام کا اصلی مقصد فوت ہوجا تا ہے۔ اسلام اس کوٹشش میں بہت، کچھ کا میاب ہوا ہے جس کی بدولت الأرق دغرب سے مسلمان اختلاف الوان والسرے با وہود باہمی انوت كااحناس و محقة بي . لهذالعف طوام كومحض عقلى معيار برسيس بدكهناجا بيدكم کیں ان کی لتی فرورت ہے بلہ اسلام کی غایت لینی وحدت افرینی کے زاویۃ
نظاہ سے دیکھنا چا ہیںے ۔ قرآن نے اگر اجتہاد کی تعقین بر کی ہوتی تو بے شمار
فقہا کے ذراہب سے بیدے بیدا ہوتے ؟ اور تادیخ اسلام کو بغورمطا لحرکر نے والا
یہ جان سکت ہے کہ اسلام کی اشدائی صدلوں ہیں خیریت انگیز کا بیالی ہمت کچھ
فقہا نہ اجتماد کی رہیں منت تھی ۔ فان کر ہمراس کا قرار کرتا ہے کو فولو وفکر سے
فقہا نہ اجتماد کی رہیں منت تھی ۔ فان کر ہمراس کا قرار کرتا ہے کو وفکر سے
فانون سازی کا کام تاریخ انسان میں یا دو محمۃ الکری کے فقا نے کیا ہے اور
یا بھرسیمان فقا نے ؟ لیکن دفت اغراد روسعت فکرے بادج دکسی الم مجتمد
یا بھرسیمان فقا نے ؟ لیکن دفت اغراد روسعت فکر ان کے اکا برشاگر دان سے
اختلاف کرنے بی و لیخ دکرتے نے ۔ اسلامی حربیت فکر اور ذوق اجتماد کا اس

علامه فرانے ہیں کہ میں اس جودو خودو تقلید کے تاریخی وجوہ بیاں کہ چکا
ہوں ، لیکن اب زمانہ بالکل درگرگوں ہوگی ہے اور شدت سے اجہاد کا مقتضی
ہوں ، لیکن اب زمانہ بالکل درگرگوں ہوگی ہے اکثر چیزوں کے متعلق زاویہ نگاہ
بدلی دیا ہے۔ معاشرت ، معیشت اور میاست کے انداز وہ نہیں رہے جو تدریم
بدلی دیا ہے۔ معاشرت ، معیشت اور میاست کے انداز وہ نہیں رہے جو تدریم
زمانوں میں ضفے و قدیم المرمج تهدین نے نہ اپنے آپ کو بے خطاسم جااور زاپنی
پیروی کی تنفین کی عصر طاخر بیں شکیل فقہ جدید کا تفاضا با اسکل ہجا ہے اور قرآن
اس کی عمایت کرتا ہے۔ ترکی شاعر ضیا مردو ذن پیل حقوق و فراتص کی می وات
کاطالب ہے۔ آپ بوجین کے کرکیا اسلامی شریعت اس کی جمایت کرستی ہے ؟

یں اس قدرتر تی کر علی ہیں کہ مسا وات کا تفاضا جاتر قرار دیاجا سے ہیں اکر میں کو بہت میں کو تی شک نہیں کہ فقر سے جمود نے ہی رے ہاں عورتوں کواور اسلام کو بہت نقصال بہنچا یا ہے یہ سلمان عورتیں بہاں خاوندوں کے مظا لم سے بح ت صل کر نے سے لیے مرقد ہوگئیں تا کہ ہدایہ میں مندرج فقر جا ہد کی روسے ان کو ایسے خاوندول سے قبل کا راحاصل ہو سے کے کیا ایسی فقراسلام جیے تبلیغی فدہب کے موافق ہوسکتی ہے ؟ امام شاطی نے موافقات میں کھا ہے کر شراییت اسلام کا مقصود دین ، نفس، عقل ، مال اورنسل کی حفاظت ہے ۔ کیا با مد فقر سے ان کی حفاظت ہے ۔ کیا با مد فقر سے ان کی حفاظت ہے ۔ کیا با مد فقر سے ان کی حفاظت ہو ۔ کیا با مد فقر سے ان اورنسل کی حفاظت ہے ۔ کیا با مد فقر سے ان اور تدامت ہوسکتی ہے ؟ افسوں میں کی حفاظت ہو اکرانس کی خفاظت ہے اور ان کی فقہہ جمود رتقایہ سے اور ان کی فقہ ہم و رتھا ہے ۔

ترکی شاعر ضیاج اسلامی سرلیت سے بیاسی عن هر سے خلاف بھی احتی ج
کرتا ہے ، اس کی وجہ بھی لاعلمی ہے ۔ وہ یہ بہنیں جانتا کدازد داج ازرو ت
اسلام ایک معاہدہ ہے اور ایک عورت تفویف سے حقی طلاق اسی طرح حاصل کر
سکتی ہے جس طرح کر مرد کو حاصل ہے ، بیٹوں اور بیٹیوں کی دراشت کے تفاوت
سے یہ نتیجہ کا لن کرقر ان عورت کومرد سے ادن اسمجھتا ہے اور دونوں کے حقوق
میں مسادات کا قائل بنیں ، با لکل غلط ہے ۔ اس تفاوت کے اسب فطری اور
معقول ہیں مگر قر ان سے علی الاطلاق کہ دیا ہے کہ جھے عورتوں کے مقابعے ہی
مردوں سے حقوق ہیں و لیا ہی حقوق مردوں سے مقابعے ہی عورتوں کو ماصل ہیں ۔
مردوں سے حقوق ہیں و لیا ہی حقوق مردوں سے مقابعے ہی عورتوں کو ماصل ہیں ۔
مردوں سے حقوق ہیں و لیا ہی حقوق مردوں سے مقابعے ہی عورتوں کو ماصل ہیں ۔
مردوں می مردوں کے مقاب ہا ہیں دلوایا ۔ وہ ماں با ب کی طرف سے ماصل
کورہ جاند از کی بلا شرکت نیر سے الددا قرض ہے ۔ بڑے سے بڑا ہمراس کی ذاتی کھیت
ہے بجو خاوند ہی اولین واجب الددا قرض ہے ۔ ورخ سے بڑا ہمراس کی ذاتی کھیت

قرض خواہوں پر فونیت رکھا ہے۔ وہ سب کچھ سے کہ بھی کسی خریجے کی کنیل نہیں مام اخراجات کی کفالت کا اوچھ مرد پر طال دیا گیا ۔ ہے۔ اگر سوچ تو مال سے معاط بیں عورت ہی فاقد سے میں ہے۔ قران کے قانون وراثت کی عکمت برمسلمانوں کو دوبارہ اچھی طرح نورکر ناہے۔ اب مال اور ملیت کے متعلق طبقا تی جنگ تفروع ہوگئی ہے اور مکیت کے متعلق طبقا تی جنگ تفروع ہوگئی ہے اور محسب ہوگئی ہے اور حسب ہوگئی ہے اور حسب سے تام مستے کو روح اسلام اور مقصود دین سے مطابق دوبارہ موچیے اور حسب تقامات عورتی رات کی فرود ت ہے۔

> نبی کی تعلیم بیں ایک جزواس کی قوم کرمزاج اوراس کی خصوصیات سے تعلق رکھتا ہے۔ کو تی نبی تمام اقوام سے

مزاج محمطابی اور محتف طون کی دوایات سے موانی الگ الگ شرایت می و بیش نہیں کرست و اسے پہلے اپنی قوم ہی کوتیار کرنا ہے تاکہ اس کی اساس بدایک کلی شراییت کی تعمیر بعد میں تائم ہو سے ۔ نبی کلی حقائی کا اطلاق اپنی قوم سے محضوص حالات پر کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے ۔ نبی کلی کا ایم ہیں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کی مرایی مرزای میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کی مرزای میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کی مرزای میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کی اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کی اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ جراتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا اطلاق میں بنا سکت ۔ خواتم اور ان کا ایک کی دور ان کا ایک کا ایک کی دور ان کا ایک کی دور ان کا کا ایک کی دور ان کا ایک کا

علامه اقبال فرات ہیں کہ اسی وجہ سے امام ابو هنیفرج جیسے بالغ نظر فقیہہ نے ان مخصوص احادمت كي طرف زياره توجه مذكى جن كا تعلق عرلوں محيم اج اور ان كى معاشرت سے تھا۔ بعض لوگ كتے ہيں كر احادیث سے جموع ال كرسامنے نه تھے اور وہ اس سے واقف نہ تھے ۔ علامہ فراتے ہی کہ یہ بات قابل لیتین نيس - امام الوهنيفر الصيف المات كى لعن احاديث كوكليت كى جيست نهيل دى اورقیاس داستحسان کو ذرالع تفقه یس داخل کیا تاکرروح اسلام سے مطابق اور زما نے سے تفاضوں سے مدانق فلاح عامہ کی خاطر اور معقول انداز میں فقد مرتنب موسكے - اگر آزادى اجتها و كے خوامش مندمعا ملات كى لعض احا ديب كوتشراجين كالل حصر مذہبی تو وہ اسس معاملے میں امام ابو حقیقہ جی سے مسلک پر بیں مرکز احادیث ين ايك خولى يرس كران مي فقهاكي طرح مجرد نظرما تى بحتيس منيس مي بلكر محفوص حالات اوروا فعات سے کسی علم کی والسطی ہے ، احادیث سے مجموعوں کی افادیت سے کون انکار کرسکتا ہے ، لیکن اس سے فائدہ انجانے کے بیے قرآ فی بھیرت

ی ضرورت سے۔

اسدى فقة كاليسراسر فيتم اجماع سه جواقبال سے نز ديك اسم ترين ذريعه انفقر سے مرگرا فسوس ہے کہ علمی اور نظری بحثیں تواس سے متعلق فقها نے بہت كسى سيكن اس سے يے كول معين صورمت اوركونى اداره طدت ميں قاتم مز ہوسكا اسس كى وجريهى معلوم ہوتى سبے كرفلافت راشده سے بعدمطلق العتان سعطانى اللَّى جوجلس شورى كواينے ميں مائل مجھتى سے ينواميہ اور بنوعباس نے الفرادى اجتماد كوتوم روكاليكن اس مات سے فاتف رسے كم اگر كولى مقتدر محس شوری بن گئی اور اس سے اجماعی فیصلوں کو قبول کرنا پرط اتوسسلطان کی مطلق العنا ل جا تى ر ب كى عصرها ضريب عديد قوتيس اليبى بيدا ہوگئى ہيں اورمخربی ممالک سے بحربوں نے ان فی طبائع کی ضرورت کو اس طرح مرتسم کر دیا ہے کران کی مرولت میں ان بھی اب سخیدگی سے اسس کی طرف را غب ہوتے ہیں۔ مسلمان عمالک میں مجالس آئین ساز کا قیام اور جمہوریت کا تقاساترتی کا ایک اہم قدم ہے۔ اجتماد کا کام اب انفرادی مجتمدین کا وظیعز مہبی را بعنتفت قوموں کی کشاکش سے نبات ما صل کرسنے سے لیے عیس آیمن ساز بی اچھا ادارہ سے جہاں ایسے تحربر کارلوگ بھی مشورہ دے سکیں جو بیشہ ور تقيمهني وانساني من الات التحريه فقيهول كا إجاره نهيب، اسي طريقي نسي ملانوں کا جمود د فع ہوگا اور قانون سے جسد بے جان میں بھی روح بھونکی

اجماع کی نبدت دو ایک سوالات کا جواب لازمی معلوم ہوتا ہے ۔ کیا اجماع قرآن کی کسی نفس صریح کو منسوخ کرسکتا ہے ؟ مسلمان می طبیان سے بیات تو یہ موال یا معنی ہے دیکن اسلامی نظریات فین نس پر کو لمبر لو نیورمسٹی سے ایک

کن ب شابع ہو آ ہے جب سے معنف نے بغیر حوالہ یہ لکھ دیا ہے کر بعض صنفی اور محترز ارمصنفین سے نزدید اجماع قرآن کی نصوص اور احکام کو مسوخ کرسکتا ہے۔ اس مغر بی مصنف کو خاب ایر مخالط اس لیے ہوا کو نسخ یا منسوخی کی اصطلاح میں استعمال کی ہے ، جیسا کر شاطی نے لکھا ہے کہ اجماع صحابہ میں لعبض او خات یہ ہو تا تھا کہ خاص حا مات میں کسی نص قرآئی کے حکم میں تو سیع جا تر بہجی جا تے یا تھے دید ؟ تنسیخ محض کی طرف کسی کا ذبین مذجا سکت تحا اجماع تو ایک طرف کسی کا ذبین مذجا سکت تحا اجماع تو ایک طرف ، کوتی حدیث بنوی جی کسی حریک حکم قرآئی کو منسوخ جنیں کہ اجماع تو ایک مشہور نقیمہ آمدی (جو امام شافعی حریک حکم قرآئی کو منسوخ جنیں کہ اسکتی ۔ ایک مشہور نقیمہ آمدی (جو امام شافعی حکم کی امیرو تھا) کتا ہے کہ با

اس سے بعد علامہ اقبال اس منے کی طرف آئے ہیں کہ آیا صحابہ کا اجماع ہے استدہ نسوں سے یہ لاز گا تعابیل تقلید یا سندہ بن جا تا ہے یا نہیں ؟ مشوکا ن نے اس بیمفعل ہے شکی ہے مگر اس میں یہ امتیاز کہ الاذم ببرگا کہ آیا اجماع کسی مراس میں یہ امتیاز کہ الاذم ببرگا کہ آیا اجماع کسی مراس میں یہ امتیاز کہ الاذم ببرگا کہ آیا اجماع کسی مراس واقع کے منطق ہے یا کسی قانون اور شراعت سے مسئلے کی بابت ؟ مشار جب یہ سوال پید اہوا کہ دوجوٹی سور ہیں معوز تین جزو قرآن کرم ہیں یا نہیں تواس بارے میں امعاب رسول کا فیصل قطعی شمی مناچا ہے کیول کہ وہ نہ دل قرآن سے ذما نے ہیں موجود شنے ، لیکن کسی قانون کے بارے میں صحابہ کا اجماع جب ادا کا اتفاق ہے ، لیمن کسی قانون کی تعمیر کے بارے میں صحابہ کا اجماع آئدہ نسوں کہ فی کا ہم خیال موں کہ قانون کی تعمیر کے بارے میں صحابہ کا اجماع آئدہ نسوں کے لیے مذیل موں کہ قانون کی تعمیر کے بارے میں صحابہ کا اجماع آئدہ نسوں کے لیے مذیل میں محابہ نے ایک میں اس محاب اور میں تدہ نسیس جدید مولوات اور جدید مالات کی بنا پر از مر نوقیا س کاحق رکھتی ہے ۔

اب زا نه جديديس جوممالك اسلاميديس عالس اتين سازمنتي بي النير محمی عور کرلین چا ہیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے؟ ان میں زیادہ تر اراکین ایسے ہوتے ہیں جواسدمی شرابیت کی باریکیوں سے دا قف نہیں ہوتے ۔ یہ مندوبین تا دیل مشریعت میں غلطیا ل کرسکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جاتے ١٩٠٩ مين ايران نے جورستور بنايا ، اس بين ير لاز مي قرار ديا گي كر مبس آيين سازسے باہر علما ۔ کی ایک مجلس آئین سازی کی نگران ہو۔ یہ تبحیر ایرانی زمہیں ے نظریۃ مملکت کی بیداوارہے۔ بادشاہ امام خاتب کی جگر اس کے ظہورتک ملكت كاماكم سے اور علمار امام غالت سے نائدے ہيں۔علماكا اس مسم كا اقتدارخط ے سے خالی منیں ،سنی مالک عارضی طور پر اگر جا ہیں تو اس کا سجربہ كر سے ديكھ ليس ، ليكن اس تحرب كى كاميانى كا مدار بهت عديك اس ير ہے كردينى تعلم کے نظام میں اہم نبدیلیاں ہوں اور ایسے وسیح النظر فقیمہ بیدا ہو سیس جو فقہم قديم اورقران وسنت سے علم كے على وہ جديد فلسفہ تاكون سسے بھى كى حقراً شنا ہوں اور بدلتے ہوتے حالات کے ساتھ روح اسسلامی سے مطابق لوا فتی بعدا

فقہ اسلامی کی چوتھی اساس قیاس ہے لیے تا نون سازی میں مما تلت کی

بن پر استدلال معلوم ہوتا ہے کہ اہام الوحنب فرحمے سا مضعاشی اور تندنی حالات

اس قتم کے تھے کہ مہلی روایات کی تقیید سے کام نہ چل سکتا تھا۔ انہوں نے اسلام

کے بنیا دی احکام کو لے کر زیا دہ تر درسطا حالیسی منطق سے نتا تیج اخذ کم نا

مناسب سمجماع لاں کرمی آل چیات محض منطق سے حل نہیں ہو سکتے۔ جی نہ

مناسب سمجماع الاں کرمی آل چیات محض منطق سے حل نہیں ہو سکتے۔ جی نہ

عین چھو گئیں۔ ان بحق ل سے ایک فی تدہ ضرور ہوا کہ فقیما نہ تغکر میں ایک

ح کت بیداہوگئی۔

امام ما مك " اور امام شافعي " ك نظامات ير عجمي ميادنات كے مقابع برعربی روح کاظهور ہے۔ یہ استخراجی اور استقرائی طریق شحقیق کی بیکار تھی۔ حجازی فقهامنطق سے زیادہ روایت کر دہ مثالوں سے کام لیتے تھے ، نیکن اس وریات برستی نے وسعت نظر بیدا منہونے دی اورا مام الو حنیفر اوران سے تلامذہ کی فقتہ میں بدلتے ہوتے حالات سے سی تھے زیا دہ موا فقت کی استعداد سدا ہوئی۔ انہوں نے نقر کوجا مرہونے سے سے لیا ، نبکن مصیبت پر ہے کم جب مسلمانول کی معاشی اور سیماسی زندگی بین انخطاط ایا تو ۱ م الوهنیفرج اور ان کے شے گردوں کی ناویلات اور ان سے قیاسات ہمیشہ سے لیے تغیر نا بذیر نقه را سلامی بن کیتے ، حالاں کران فقہ - کا پر منشأ نه تھا۔ ان هنفیول کی ذہبیت انام صاحب کی اسیت سے بالکل برعکس ہے۔ ان کا اصول تیا سس ر اجیب کر ا ام شافعی شنے کہا ہے ) اجتماد کا دوسرانام ہے جواسلام سے معینہ حدود کے المردجاتية بلكرفرض بيد

قاضی شوکانی کے ہیں کرتی س واجہا د تورسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے
زا نے یں ان کی زندگی میں ہی ہوتا تھا۔ اب نقر میں امام پرستی بوجا کی حد
سک بہنج بھی ہے اور زوال یا فتہ قوم مدت سے کہ رہی ہے کہ احبہا دکا دردازہ
بندہوگی ہے۔ اسلام تومسلی نوس کی عقلی اُزادی کوسلب کرنا چا ہتا تھا لیکن رفتہ
رفتہ مسلمان روایت پرست بنے گئے اور فد ماکی سندان سے لیے گویا دحی اُسما فی
بن گئی، اس طرح کی تقلید بھی ایک طرح کا مشرک ہے۔

مرشی نے دسویں صدی ہجری میں بہت درست کہ کرمتاخری سے بلے اجتما دمتفذمین کی نبست زیا دہ اسان ہوگیا ہے کیول کرہمارے یاس اب جتن مواد جمع ہے وہ پہلوں سے پاس نہ تھا۔ سلن اسلامیہ کا اجیاواسی طرح ہوسکت ہے کہ تقلید پرستی سے بجات عاصل کی جات اور روح اسلام کے مطابق ہر زبانہ ازادانہ تحقیق سے کام ہے۔ عصرها ضرکی تحریکیں اس کی متعامنی ہی کرمسمان از سرنواسلام اور اس سے آئین پر غور دخوض کریں۔ ترکیمی انقلاب موااور بیداری بیدا ہوتی اور اس قوم کو اپنی بقار کے لیے اپنے آئین پر گری نظر ڈالن بڑی ۔ ادھر روسی اشتراکیت ایک نیا نظریۃ جیات اور نیا نظام مواث تخلیق کر رہی ہے۔ اسلام کو جی انقلابی تفکر کی ضرورت دربیش ہے تین مقاصر ایم ہیں ہے۔

ا- کا تناست کی روعانی تا ویل ۷- فرد کی روحانی آزادی

۳- ایلے اصولِ حیات کی دریا فت جن کی بدولت نوعِ ان فی روه فی اقدار کے مطابق ارتعا یا ب ہو۔

مغرب نے عقلی طور پر بعض روحی اور تھوراتی نظام روح میں کوتی کرمی پیر انہیں کرسکت وحی والهام کے متعابے ہیں محض فلسفیا ہزنظام روح میں کوتی کرمی پیر انہیں کرسکت خرب نے افرادا ورا قوام کی کا یا پلے دی لیکن عظیم الث ن عقبی نظامات زندگی میں مؤثر شنہو سکے ، ردعا نیت کا اثبات کرنے والے فلسفے لورپ میں کتابوں کے افدررہ گئے یا درس کا ہوں میں زیر سجت رہے لیکن لورپ اپنی زندگی میں مادہ برست ہوگی اور جہوری ملکتیں حرص وہوس میں ایک دوسری سے دست و برست ہوگی اور جہوری ملکتیں حرص وہوس میں ایک دوسری سے دست و مربال ہوگیتی اور مسر ایہ دار طبع غریبوں کا خون چوستے رہے ۔ فرنگ کی موجود ہ تہذیب الن ن کی اخلاقی اور روحانی ترتی میں سب سے برط می دکاوٹ موجود ہ تہذیب الن ن کی اخلاقی اور روحانی ترتی میں سب سے برط می دکاوٹ موجود ہ تہذیب الن ن کی اخلاقی اور روحانی ترتی میں سب سے برط می دکاوٹ

موجودہیں۔ اگر وہ خودی سے آشنا ہوجاتیں اور اسلام کی حقیقت ان پر آشکار ہو
جاتے توا قوام اسلامی ، روحانی اور سیاسی طور پر بیرری طرح آزاد ہو کر و خار کی
نندگی بسر کرسکتی ہیں۔ ابتدائی صدیوں سے سی فیل اسلامی الشائی دیسر پذینائی
یس سے انجھرے سے اس لیے وہ اسلام کی حقیقی فایت سے بیوری طرح آشنا نہ
ہوسی میں نول نے پہلے جو کچھ کا ان د دکھاتے ان سے کہیں زیادہ اب مکن ہی
مرورایا م سے اسلام کے عقائد اور اس کے نظریہ جیات کی اسیت واضح تر ہوگئ
مرورایا م سے اسلام کی حقیقت کسی دور میں بھی پوری طرح معرض سنہودیں
عسن ہوسکت ہے۔ اسلام کی حقیقت کسی دور میں بھی پوری طرح معرض سنہودیں
میں ہاسکی۔

#### سأتوال خطبه

## رومانی وجدان کی حقیقت کا امکان

اسس فیطے کی ابتدا میں علامہ فرماتے ہیں کہ ذہب تین منازل میں سے
گزرتا ہے ؛ مشروع میں ہے جون وجرا ایک ضا بطر عمل کو تبول کرنا ، مزید تن ق
کے بعداس کے احکام وضوا بط کو حکما نز انداز میں سیمھنے کی کوسٹسش اور اُخری
منزل یہ ہے کرانب ن اپنے نفس سے اندر حقاتی دینیہ کابرا و راست ادراک
کرے اور دہ حقیقت مطلقہ سے ہم آ منگ ہونے کی کوسٹسش کرے ۔ ان منازل
کوسٹرلیت ، حکمت اور تصوف کہ سکتے ہیں ۔ یہاں تصوف سے مقصود اس صوفی
کامقولہ ہے جس نے کہا کہ ؟

کن ب الهی کامیحے ادراک اسی وقت ہوتا ہے، جب پرط عصنے والا محسوس کرے کہ وہ خو د اسس پرنازل ہو پرط عصنے والا محسوس کرے کہ وہ خو د اسس پرنازل ہو

----

اس خطے میں علامہ دینی ایمان و وجدان کی اسی کیفیت برغور کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہنج کر دین کا تحقق اور اس کی تعمیل ہوتی ہے ۔ برقسمتی سے مسٹسزم یا تصوف کولوگوں نے زندگی ہے گریز اور فرار سمجھ لیا۔ یہ دینی وجدان کا ایک غلط تھوں

ہے، مگان میں حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ دین تب ہی وین بنتا ہے جب
وہ کسی نفس کا ذاتی تجربر بن جا ہے اور اس کی بنا ہزردایت ہوا ور مذا مستدلال ہ
طبیعی سائنس کا مدار سراسرٹ ہدے اور شخرے پر ہے ، دین کا مدار بھی ٹ ہدے
اور شخرے پر ہی ہونا چا ہیے ۔ روحان انسانوں کو ہمیشہ بھی احساس رہا ہے اور وہ
ا ہے مشاہرات اور شخرہات کو اسی طرح تنقید سے دیکھتے دہے ہیں ،جس طرح
کوتی طبیعی مظاہر فطرت کو دیکھتا ہے ۔

فليف سے مالب علمول كومعلوم سے كم كانٹ نے يرسوال اٹھايا عقب كم ما بعدا تطبیعیات کاعلم مکن ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یرتھا کم محسوسات مرر کات احساس زمان و مرکان اور علمت ومعلول سے سانچوں سے باہر تو کوتی تحرب ان ان کو ہوتا ہی منیں اور مزہوسک سے لہذا مالعدالطبیعیات بحیثیت علم بے معنی ہے اور ماسیت و بودجو اس ستحربے سے اندر نہیں آتی وہ علم سے داتمہ سے فارج ہے۔ اگر کانٹ کا خیال درست ان لیاجا تے تو تھر مذہبی وجدان اور اس سے حاصل کر وہ عرفان تھی ہے معنی ہوجا نا ہے۔ طبیعی سے تنس نے خود اینی ترقی سے کانٹ کی بہت صریک تردید کردھی ہے۔ لیکن کانٹ کی تردید وراصل اس طرید سے ہوسکتی ہے کہ یہ نما بٹ کیا جاتے کہ ان ان کا تجربة لفسی فوق الاحساس اور فوق الادراك سطحوں بر تھى يا ياج تا ہے - كا نب كاتنا سك كو محسوس ومدرک اور خدا کو ایک عقلی تصور گردا نتا ہے ، نیکن ابن عربی اس سے برعكس يدكت بعد كه خدا تو محسوس و مركب بعدا وركاتنات كالصور ايب عقلي یا منطقی تصور ہے۔ عراتی کتا ہے کہ زمان ومکان اور بھی ہیں اور الہی زمان و مكان بمارے زمان ومكان سے الك حقيقت ہے۔ اگر زمان و مكان اور بھى ہیں تو دیال نظامات وجود اور انداز اور اک بھی مختلف ہوں گئے۔ لیکن بعض

مفتوین اس پرید اعتران کرتے بیں کر بہادے عقبی تصورات تو مشرک ہوتے
ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سمجھاتے جا سکتے ہیں، لیکن فوق الا دراک بجر به
تو انفرادی ہی ہو سکتے ہیں جو دو سروں سے لیے خابل بنبوت اور خابل قبول نہیں
ہو سکتے ۔ لیکن یہ اعتراض اسی حالت ہیں درست ہوسکتا ہے جب یہ فرض
کر لیا جاتے کر صوفی کا نفسی نجر ہو اس کے دوایات ومیلانات سے تعین ہوتا
ہو اگر ردعانی وجدان محض روایتی دہ جاتے تو دین سے باقی صول کی طرح وہ
بھی واقعی کو آ معقول نیٹ پر بیدانہیں کرتا ۔ ہمادے صوفیہ کے برا نے دوایتی طراقے
اور ذکرا ذکار اسی لیے اب معنی خیز نہیں رہے کر وہ بھی تقلیدا ور قدا مہن

مكر علامه فرمات بي كرحفيقي روحاني وعدان كاناتاب بيان بونااس كا شوت نہیں ہے کہ وہ بے بنیا د ہے۔ علامہ کے مزدیک اس سے لفس کی ماہ داضح ہوتی ہے۔ عام میل جول میں انسان ایک دوسرے کے اعمال کو مردجہ اصولوں سے مطابق جانجے ہیں اور دوسروں مے متعلق وہی باتیں سمجھیں آتی بي جن يه من عمومي تصورات في تم بهرسكيس كسي شخص كي حقيقي الفرا ديت بنر گفتگوی اسکتی سے اور برسمجر میں اسکتی ہے ۔ نفس کوجب اپنی خلوت اور پی آ بم حقبقت مطلقه سے ربط بیبرا ہوتا ہے اسس وقت اسس اہیت کا انتخاف ہوتا ہے۔ اس قسم كاروها في وجدان فرديا جماعت كى زندگى بي القلاب بید اکرسک ہے بعیراس کے کہ وہ کسی منطق کی گرفت میں استے ۔ یہ وجدان لازمانی موتام ، لیکن زمان کو دگر گول کر دینا ہے۔ حقیقت مطلقه عقبی تصورات اور الفاظ كي كرنت ميں منهيں اسكتی طبيعی سے ننس كوا پينے معروض سے حقيقي ما غیر حقیقتی ہونے کی کھے بروا نہیں ، سکن دینی وجدان تواسیے معروض کو مرطمی

شدت سے حقیقی مجھا ہے اور اس حقیقت کی بدولت اسے اپنی حقیقت کا السين ہوتا ہے۔ نرم تصورات كانام نہيں بكم اكيب انداز جيات ہے۔فليفانر انداز میں جو دینیانی عقائد بناتے جانے ہی روحانی وجدان اس کو تسیے ك سكاه سے ديجتما ہے . لينك اور نطشے جيے مغربل مفكرين مالعدالطبيعيات كو ایک کھیل یاش عری سمجھتے ، میں لیکن فوق الادر اک حقالتی کو وینی وجدان محق تفریح سیس سمجوسک عرفان روحانی مرحانی می او دسیس بلدلد دی تلاش سامے - یہ محض ایک مفرو صریا گان غالب نہیں جس سے مطابق فکر وعمل کو ڈھال کرتج بہ کیاجاتے۔ جها س نفس ان فی کی سبتی اورنیستی کاسوال ہواورجس زاویة نگاه سےاس ک تقدید متجبن ہوتی ہوء محض ادراک سے فریب اس کی اساس ہنیں بن سکتے۔عقلی تصور کی غلطی عمل کی خراب سے مقابلے میں ایک سرسری چیز ہے ، كيول كونتخ يب عمل سخريب لفن كا باعث بوتى ب، روحان ابرين كالتحربس كم شعور كے اندرا وراس كے قريب نهايت گرے مكن ت عرفان و قوست موجود ہیں۔ عام لوگ بھی اس کا تجربہ کر سے اس کی تصدیلی کر سکتے ہیں۔ اگر حیات و عرف ن کے سر میٹے فوق الادر اک انسانی نفنس میں یاتے جاتے ہیں تو دینی وجدان یقیناً حقیقت رس کامظهرا وراس کا شوت ہے۔ فطرمت محسوس کا تجزیر اور اس مے متعلق نظریہ ہر متہذریب میں متباہے اور ہر جگہ وہ زرمیت ما اجمز لتے لا پتجزی بک بہنیتا ہے۔ ہندوستانی ایونانی اور اسلامی متعلمانہ ایٹومزم کے بعدآج طبیعیات نے ایک نے انداز کی ایٹومزم بیدا کی سیے جس کی شال اس سے میشتر کہیں نہیں ملتی ۔ لیکن جدید طبیعیات اور ریاضیات نے اوی فطرت سے بتول کوخود یاسشس یاسشس کردیا اوراس بات سے سویت كا حمّال بيداكر ديا ب كرحقيقت مطلقه ادى منيس بكلفني يا روحاني سے ـ عقل یا منطق یا جدید ساتنس کجیٹیت الر شخیتی مشتبہ ہوگئی ہے۔ ایڈنگٹن کت ہے کہ اب ہمیں اس کا عشراف کرنا پڑھ تا ہے کہ طبیعی مظا ہر کل حقیقت نہیں ، مجرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر محسوسات طبیعی حقیقت مطلقہ نہیں تو ماہیت وجود کیا ہے ؟ تا ٹرات، مق صدحیات اور اقدار زندگی ، بہ سب بھی شور انسانی کا جزولا اینفک ہیں ، ریکن ان سب کارش خرمان و مکان کے عب لم کی طرف نہیں ۔

طبیعی سائنس نے مادی فطرت پر انسان کا تسلط قائم کر دیا ہے ، نگین حب
عقل نے پرتسخیر کی ہے اسی نے اس کو اپنی ما ہیت اور اپنے مقصورات مختلف
سے متعلق ما ایوس کر دیا ہے۔ پر عجیب بات ہے کہ ایک ہی قسم کے تصورات مختلف
تہذیبوں میں مختلف اڑات بید اکر تے ہیں۔ اسلام میں نظریہ ارتفا اور امیر
تکمیل کا جش دکھا آل دیتا ہے وہ ذرات ( ڈرت ؟ ذات ؟ ) ہے ترقی کرتے
ہوت الوہ میت کے دامن کو چھونے کا آدر ومند ہے اور امیر دار ہے۔ وہ ارتفا
کی بدولت جن کو کل سے ہم کن درکر تما نہوا چلاجا تماہے روہ طبعی موت سے فا تف نہیں
عراس کو ترقی کا زینہ مجھتا ہے د؛

مردم از حیوانی و آ دم مثرم پس چرترسم سے ز مردن سم شدم

یکٹ فرنگ میں نظریہ ارتمار کی ترقی نے انسان میں اس عقیدے کو پنجتر کرنا شروع مر دیا کہ اب فطرت انس نی جسم سے بہتر کول تنظیم پیدا نہیں کرسمی لانظ فندگی یمال اپنے منتئی بھے بہتے گئی ہے۔ نطیتے کو دیکھے جو فوق الانسان خلوق کا آرز دمندہے اور اس کے انتظار میں بے تا ب ہے ، وہ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح انسان بندنروں سے بلندنو ایک اعلی مخلوق ہوگی ہے اسی طرح

موج دہ ان ن سے بالاز نوع بھی بیدا ہوسکتی ہے ؟ لیکن اس کا بقا نے نفس اور ارتفاتے لفس كا نظريركس قدر بے مدى ايوس كن سبے ۔ وہ تكرار ازلى كوحقيقت سمحتا ہے رہ کھے ہے وہ پہلے ہے شمار بارظہور میں اجسا ور آئندہ بھی مرشے اورسیتی کی سکوار ہو تی اسے گی ؛ ایک لالینی جیکر سبی چکر ہے۔ روحانی وجدان سے معرا ہو کر محض طبیعی علوم کی ترتی سے انسان اسینے باطن اور اینی امیت سے بیگانہ ہوگیا ہے ، اسی لیے وہ اسے آب سے بھی برہر بیکار ہے اور دوسروں سے بھی ہم آہنگ نہیں ہوستی ۔ وہ دحدت جیات سے مركز سے معط يما ہے۔ دولت كى بوس يى ؛ بنية كونية بيرتا ہے ، كين ار كى سعادت سے محروم ہے، ظام كا انہاك نے اس كو باطن سے بيگا نہ كوديا ہے حالات کہ باطن کی گراتیاں اتھا ہیں۔ اس کی فوتیں مفلوج ہو سی میں ، یہ حالت مرمن فرنگ ہی کی نہیں مشرق بھی اپنی روھ بنت کھو بیٹھا ہے۔ ازمنت متوسطه می نصوف نے مشرق و مغرب دونوں جگہ روحوں ہیں گہراتی پیدا كى تقى ليكن حصول عرفان كے وہ يدانے طريقة اب بسيكاد موسكة، من ورسمانوں کو خاص طور پرمتصوف نه زندگی اور اس کهنه پرستی نے زیادہ نقعمان بینجایا ہے۔ اس علط تصوف في مليانول كوجهالت اورروهاني غلامي برمطمتن كر ديا سع -جب روحانی زندگی نے روحوں کوگر مانا بند برکر دیا تو ترکیہ ، مصر اور ایران کے مسلمان اس كالعم البدل حب الوطني اور قوم بمستى ميں وصوند نے سكے جعے سطیتے بیماری ، بے عقلی اور تہذیب کی دہمنی قرار دیتا ہے مسلمان روحال احیا۔ سے ایوس ہوکر ایسے انرات کوا دلی چیز دل میں صرف کمے نے سگا ہے۔ الحادى اشتراكيت اس قسم كى وطن برستى سے بهتر ہے، سكن وہ بھى گرابى ہے. قومیت ادر الحادی اشتر اکیت حسر و نغض اور نفرت سے جذبات کو ابھارتی ہے ؟ ہرطرف جنگ ہی جنگ ہے ، یا قومی جنگ یا طبقاتی جنگ علام اقبال فرمات علام اقبال فرمات ہے ، من فرمات ہیں کرعصر عاضر کے انسان سے یا ہے نہ قدیم تصوف کام آسک ہے ، منہ الیا دمی اشتراکیت اور مذقومیت یا وطن پرستی ۔ نوع انسان سے مرض کا علاج ان میں کسی سے یا س نہیں ۔

ترمیب اپنی بدندلول میں سرادی وعقا تد کان م ہے اور نہ وہ فرمہی بیشوا ول اور يروسنول ي تنظم ب اور سروه شعار اورمنا بج كانام ب عديدساننس اورعلوم کی ترقی نے انسانوں پرغیر معمولی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں اوران ذمہ داریوں سے وہ حقیقتی روحاتی عرف کی بدولت ہی عہدہ برا ہوسکتا ہے۔ مذہبی اورسیا بیکار سے نجات اسی حالت میں ہوسکتی ہے کہ انسان اپنی خود می میں غوطہ سگا کم اینی ماسیت ، اسینے ماخذ اور اسینے مقصود سے اسٹ تا ہوجائے۔ مذہبی عرفا ل اور وجدان كابخربهم نے دا مے قدیم ایام سے اس كى حقبقت كى مثها دت ديت آيت ہیں۔جہاں یہ وجدان اصلی اور حقیقی تھا ،اس نے لفس کی قوتوں کو مجتمع اور استو<mark>ار</mark> ی ہے۔ اب بعض اسرین لغیابت نے یہ کشاشروع کی سے کہ اس تسم کا وجدان عصبی اختلال سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے موجسم کا ختلال روح ی طراکیاں کھول دے مغرب میں جورج فوکس سے متعلق کتے ہیں کہ وہ عصبی بیاری میں بتلا تصااوراس سے مذہبی تصورات اوراس سے جش وخروش کا ما خذعقبی بیما ری می تھی۔ اسی طرح رسول کریم صلع سے منعلق مغربیوں نے کئ نشروع کیا ہے کہ وحی مے نزول سے وقت ال کی جو کیفیت ہو تی تھی وہ عصبی مرض کی کیفیت تھی۔ بیکن وصمانی علتول کود ينته بلكرا لقاد بي معلومات بيرنظ وايك كم محمرصلي الشرعليه وسلم ي انسانوں كى كاما يلسك دى أورغلامول كونوع انسان كاتى تدبتا ديا - صاف معلم مونا م كه خدايا فطرت كوالقاب بيداكرنا تفااوريه مستى اس القلاب أفريني كا الم

تھی۔جسم کی اضطرابی کیفیت اس کی بے حقیقتی کا نبوت منیں ہوسکتی۔ یہ ہوسکت ہے مرایب عظیم الش ك القلابى لفس اعصاب میں اضطراب ببدا كرد سے النا نوا نے لوع انسان سے لے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ اس غیر معمولی روحاتی وجدان اوراس سے وابستہ جہماتی اختلال سے معاملے میں دھو کا کھانے کا بھی اندلشہ ہے ، لیکن اعلیٰ نفوس اپنے سنجر بابت کویر کھتے دہتے ہیں اور حقیقت کو دھوکے سے مماز كرنے ميں طبيعي سائنس دان سے كھے كم تحقيق سے كام منيں يلتے- يرخيال كم انسان کے تحت الشعور میں غیر ملکی قومتیں مضربیں ، از رو تے تحقیق ،جدید کلما سے صداول بیشر علامه ابن خلدون نے بیش کیا۔ مغربی عکمار جبی ایک عرصے سے اس تحقین يى مصروف ہيں ليكن زونگ، مشهور ما مرفضيات ، كاخيال درست معلوم ہوتا ہے خرروحانى دجدان عام تحييلى تفيات كي كرفت بين شين أسكن، شاعر كاالهام بهي عام لفیات سے دارے سے باہر ہے۔ روحان وجدان سے جذبانی اور علاماتی مظامر كوتولفيات كاعلم كسى قدر واضح كر ديما ب، يكن اس كى ماسيت اس طرح واضح منسي ہوسکتی ۔ اس ميلے نرشاعر كا الهام نفيات سے ليے قابلِ فهم ہے اور نرروعاتی ان ان کا وجدان وعرفان ۔ سکن اس اعتراف سے باوجو دخو در و بگ نے نرمب مع متعلی جا بحامت فاد باتیں تھی ہیں۔ جدید لفیات میں نظریات کی بھر مار سے ردعانی دجدان کی توجید کرنا چاہتے ہیں لیکن پر کوششش سطحی اورنا کام معلوم ہوتی ہے۔ ان يس سے اكثر اس خيال باطل سے كرد مكومتے بي كرينفيتي مقيقت مطلقه مے کھ تعلق نہیں رکھتیں بکہ اخلاق اور جماعتی روابط کواستوار کرنے سے لیے فطرت نے ایک طرح کا دھوکا انجادیں ہے "اکر انسان کا لفس امارہ سرنہ اکھا سے ۔ حنائي روائك كتابه مرد ورداران الماني والمانية

عيايت كايمى مقصو وتهاجس مين ده بهت عديك

کا میاب ہوگئ اور اب جدید انسان کو اس کی کوتی خرورت محسوس نہیں ہوتی۔

اس کا مقصود اس سے بہت بند ادر اس کی منزل بہت دور ہے ۔ ندہبی وجدان کا مقصود خودی کے سرکوبی ہیں۔
کا مقصود خودی کے ضعف کو دور کر نا اور اس کی اصلاح و بقا کا سامان بیدا کرنا ہے فضود خودی کے ضعف کو دور کر نا اور اس کی اصلاح و بقا کا سامان بیدا کرنا ہے فضو انسان نی دراصل ایسی بقا میں کوشال ہے جوحقیقت سطاقہ سے وابطہ کونے فضو انسان نی دراصل ایسی بقا میں کوشال ہے جوحقیقت سطاقہ سے وابطہ کونے سے سے بی عاصل ہوسکتی ہے ۔ اس نقطہ نظر سے جدید لغیات نے ابھی تک دومانی وحدان کا داس بھی نہیں جھوا۔

یشخ احدسرہندی نے اپنے معاصر ان تھوف پر ہے باکا د شقید کی اورع فان

اجھوں کے لیے نے ذرائع بنا ت۔ اس مرد عادف کی تعلیم و تلقین اجھی تک پنجاب، افغالتان اور روسی ایش میں فابل قدر اور قابل عمل شمار ہوئی ہیں۔

مشیخ احمد رحمۃ اللّہ علیمہ نے جو کچھے کی ہے ، اس کو بیان کر سے قابل فہم بنانا دشوار کام ہے ، بین علامہ اقبال فرائے ، بین کہ ان کی ایک تے بیر کا اقتباس اس غرض کام ہے ، بین علامہ اقبال فرائے ، بین کہ ان کی ایک تے بیر کا اقتباس اس غرض کے بیش کرنا لازمی معلوم ہو ما ہے تا کہ قارتین یہ محسوس کر سکیں کر یہ شیخ نمر بندی ان ان ان کی جو بر بیان کار واج ہے سے بیش کرنا لازمی معلوم ہو ما ہے تا کہ قارتین یہ محسوس کر سکیں کر یہ شیخ مر بندی ان ان کی بیان کار واج ہے سے کہ عالم امر جی بہت سے مقامات و منازل ہیں ہے کے بیان کا لب بیاب یہ ہے کہ عالم امر جی بہت سے مقامات و منازل ہیں ہے ایک رون ہے ہے ۔

دوبهرامرخفی و تیسراسراخفی و

مرمقام پر نتے قسم مے تبحر بات ہوتے ہیں۔ ان مقاات سے گزرجانے کے بعد اسمات اللیماور صفات الیا سے تنویر حاصل ہوتی ہے اور آخریں خود ذات اللی ی تجلی ہے۔جس شخص کو یہ تجربات نہیں ہونے اس سے پلے یہ مقامات اور اسس مے بخربات فابل فہم نہیں ہو سکتے ، اسی میے جدید امرین لفیات اس عالم سے بالکل بے بہرہ ہونے کی وجہ سے اس کے منکر ہوجا تے ہیں۔ روحانی دجدان کی تمثیلی اور متخید صور توں سے بحزیے سے ماہر نفیات وحیاتیا كواس كى است كالجح علم منين الوسكا، اسى يلے علامدا قبال فرائے اين كاس انداز تحقیق سے بن کھے امید نہیں رکھنا۔

جدید نفیات یمی الاب رہی ہے کررومانی کیفیات کے بیان یم اور اسس سے تصور میں جو ل کہ جنسی تصورا من نظر آئے ہیں اس میلے مرمنسی جبست اسی کا مظهر سهے، یا یہ کہتے ہیں کہ ان ان زندگی کی تلیخوں اور وا ماندگی کی وجہ سے اس قسم سے وجدان اور مذہبی تصورات میں بناہ لین ہے۔ مذہب سے متعلق بیمی تصور مرز اغالب کے ذہن میں بھی بید اہوا ہے اس نے اس شعریں

اداکیا ہے ا

#### ديسروح م أتينه متحدارتن واماند كى شوق مزاشے بے بنا ہي

میکن روحانی زندگی کامقصود فقط گرینه نهیس روه سه جنسی جذبات کی تعطیف ب اور مذ فرار کی بیدا وار، اس کا مفصود ا پنے اب کو حقیقت تی بنتر میں تا تم و

علم لفیات کو روهائی وجران کفهم کے بلے کو تی ذرا لع اختیار کو نا بول کے مغرب میں نطقے بی اس عرفان کی جھلک بید اہو آل میکن مغربی فلسفے اورسامنس کی روایات نے اس کو بھٹ کا دیا اور وہ فوق الاف ن مستیوں کی تلاش ان ان ان نول میں کونے لگا جوجوانات ہی ہیں ، جودوسروں سے بلند ہو
کر ائی۔ قری تر نفس بیر اکرلیں گئے۔ وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ جن مسکینوں کو وہ
نظر حقارت سے دیجھتا ہے وہ بھی نفس میں غیر معمولی بلندی اور استواری
پیدا کر سکتے ہیں ۔ افوس ہے کہ اس کو کوئی مرسف حقیقی نہ ملا ہو اس ای غیر
معمولی قوتوں اور تمناق اور اس کی بھیرت کوراہ داست پر نگاستی ۔ وہ بیکار
انتھا کہ ،

" میں اکیلاہوں ۔ تہا ایک مستلہ جیات سے دو چار ہوں۔ ين ايك وشت بيل كم كشنه بهول - مجمع معتقدول كى فرورت ہے اور ال مجھم شد کی جی ضرورت ہے۔ کوئی مرشد حقیقی مل جائے تو اس کی اطاعت کیا مرت افرین ہو - مجھ زندہ ان اوں میں کموں کوئی ایسا صاحب لیمرت مرشد نهی داشایدمیری سعی وطلب بی خلل تھا۔ طبیعی سآنس اور روحانی وجدان دونوں کامقصور حقیقت کی تلاش ہے لیکن پرطلب روحانی می زیاده اہمیت اور زیاده شدت رکھتی ہے .. دونوں کا مرارتجربات برہے سین اسے اچھی طرح مجھ لین چاہیے کہ ایک توکسی نفشی یا برنی بخربے کی ازرو تے علت ومعلول افہام ولفیہم ہے اور دوسری غرض جواہم ہے یہ ہے کہ کسی بھر ہے سے معنی مقصود اور ماہیت کے پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ طبیعی سائنس ہیں نفس کا ذاویہ نگاہ فارجی ہوتا ہے اور روحانی وجران سل تفس ان فی تمام متفاد اور متفام قوتوں میں وحدت بید اکر کے ایسے بحربات كى تنظم سے ال كے رنگ اور ال كى صفات كوبدل داتا ہے ۔ طبيعى طريق تحقيق

بھی ہے کارنیس میکن وہ بھیرت لفن سے لیے ناکانی ہے۔ ہیوم سے لے کر آئن اسائن کے مظاہر فطرت سے تجزیے اور اس سے تن کے میں معروف رہے ہیں۔ طبیعی سائنس کی تھیل کارُن یہ ہے کہ تمام تحقیقات میں لفنی عنامرکی آميزش سيحقيق كوياك كياجات تاكه فارجى فطرت ابنى اصلى حقيقت بي منكشف ہوسکے۔ شیخ سربندی کی کوشش علی نفنی علم بین اسی انداز کی ہے کہ ایک فردے ذاتی میلان سے تفاضوں کو برطرف کر کے حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کی بے اوت كوشش كى جائے اور جن احوال لفسى كى عليس محص جمان ہيں ، ان كو غارج كر ديا ماتے۔ جب انبان ان احوال اور شحریات میں آخری منزل کے۔ بنتیا ہے تواس کو حق الیقین سے پر معلوم ہوجا نا ہے کراس کے گفت کا منبع اور ما خذایک حقیقت مطلقہ ہے جس سے نفس ہمرہ اندوز ہوتا ہے۔ موسیقی سے ایسے جذبات اجرتے ہی جفالص روحانی نہیں ہوتے ، اس یے تصوف عالبرعبادت ہیں اس سے گریز کرتا ہے ، نیز عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا بھی بہی مقصود ہے کہ فرد کی خلوت میں جو محض سیحفی تصورات بیدا ہوتے ہی ان سے یجنے کی كوشش كى جات يرسب كوششين حقيقت مطلق سے خالص تجرب ك سنے کے ذرائع میں اورز نرگی کے مفضود کے لیے بے صداہم ہیں۔انان محدودیت سے سکل کو سرمدیت میں داخل ہونا جا ہتا ہے تا کہ جیات ابدی سے بہرہ ورہو۔ صوفيات رام نے طابان حق کواس خطرے سے آگاہ کیا ہے کراسی آخری منزل تك. پہنے سے قبل احوال میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور بعض نفوس اسى لذت كے كر ويده ہوكر ترقى سے رُك جاتے ہيں -مقصود لفس كھے و بيھنا نہيں بلكم مجھے ہونا ہے، روبیت حقیقت مقصور نہیں بلکر محقیق خوری مفضور ہے، لفس کا مقصود نو منیں بلکر قدرت ہے ، نفس کا حقیقی مقصود اپنی الفرادیت سے کنارہ کش ہونا منیں بلکر شخصیت یا خودی کا تشخص و تعین ہے ، غایت جیات عقل و فکر منیں بلکر خل ہر و باطن میں انقلاب آ فرینی ہے ۔ عرفانی حالت النان سے یا محل امتیان بھی ہے اور مرج شرح سعادت بھی ۔

اس خطے سے اخریں علامہ اقبال نے جا ویدنا مے ہیں ان اشعار کا ترجمہ درج کیا ہے جاس مفہوم کو دلنشیں انداز ہیں بیش کرتے ہیں۔

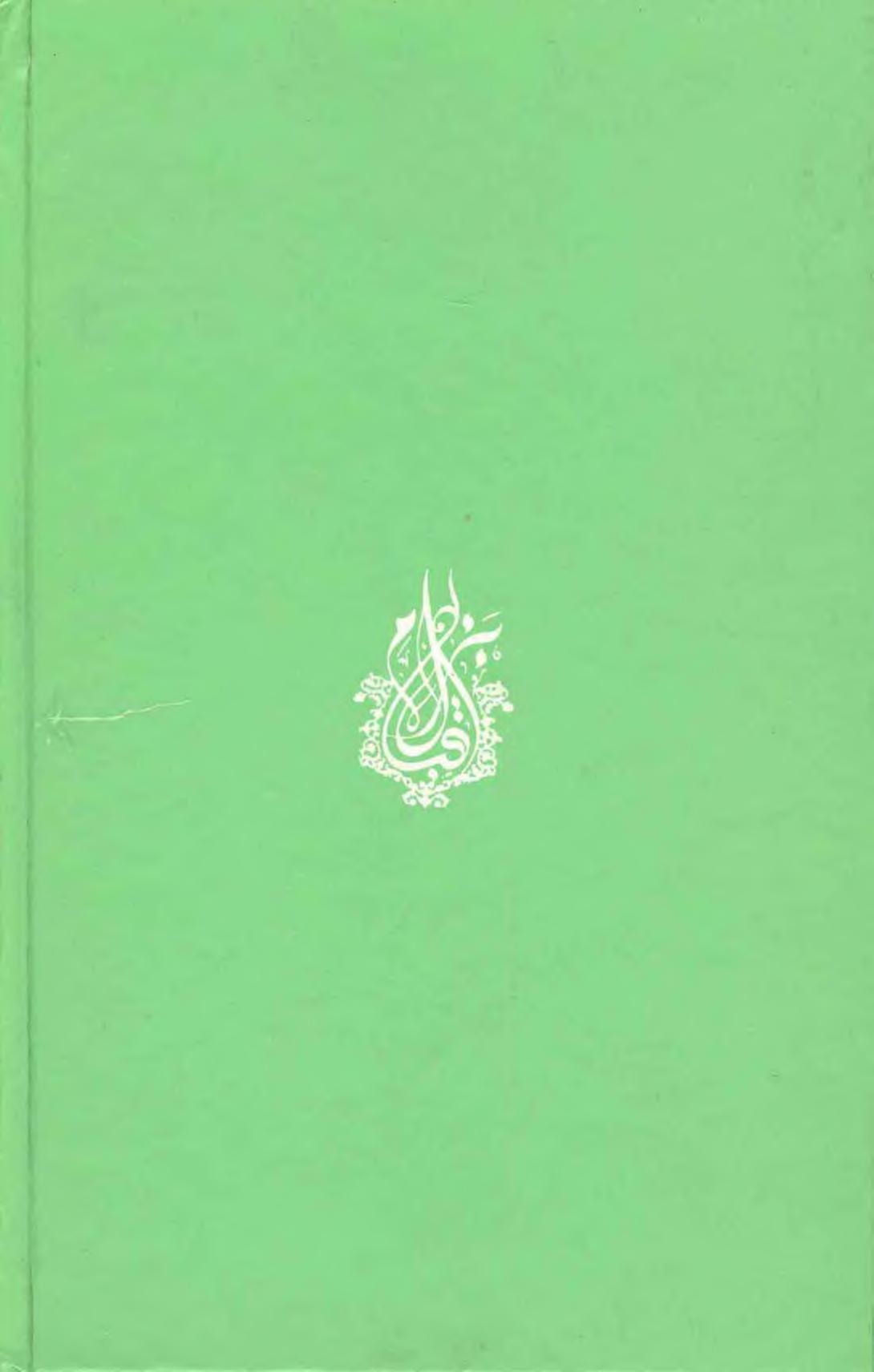